# تارج ، تهذیب اور تخلیقی تربه

شميم

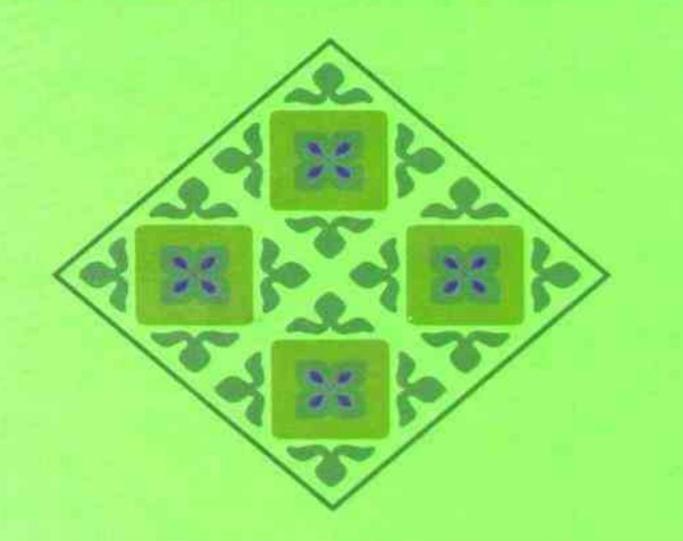

سنگائيسيل يون الايور



تاریخ ،تهذیب اور تخلیقی تجربه

# تاریخ بهزیب اور می تجربه

شميم عنى

سنگمب السب كيشنز، لابهور

891.4397 Shamim Hanafi

Tarikh, Tehzib aur Takhliqi Tajriba/ Shamim Hanafi.- Lahore : Sang-e-Meel Publications, 2006.

32dpp.

Urdu Literature - Criticism.
 Title.

اس کتا ب کا کو ئی بھی حصہ سنگ میل پبلی کیشنز ہے با قاعدہ تحریری اجازت کے بغیر کہیں بھی شائع نہیں کیاجاسکتا۔ اگر اس قتم کی کوئی بھی صور تحال ظہور پذیر ہوتی ہے تو قانونی کارروائی کاحق محفوظ ہے۔

2006 نیازاحمہ نے سنگ میل پبلی کیشنز لا ہور سےشائع کی۔

ISBN 969-35-1746-6

#### Sang-e-Meel Publications

25 Shahrah-e-Pakistan (Lower Mall), P.O. Box 997 Lahore-54000 PAKISTAN Phones: 7220100-7228143 Fax: 7245101 http://www.sang-e-meet.com.e-mail.smp@sang-e-meet.com. Chowk Urdu Razar Lahore. Pakistan. Phone 7667970

حاجى حنيف ايندسنز رينزز الامور

قرة العين حيدر كے نام

## ترتبيب

| 9   | پیش لفظ شیم <sup>ح</sup> نفی                         | 公   |
|-----|------------------------------------------------------|-----|
| 11- | ناول، تاریخ اور تخلیقی تجربه                         | _1  |
| ro  | عوامی ادب کے مسائل اور اردو کی ادبی روایت            | _r  |
| rr  | اردوطنز ومزاح اورزبان وبیان کےمسئلے پر چند باتیں     | _٣  |
| rr  | سودا کی معنویت کا مسئلہ ( اُردوغز ل کے پس منظر میں ) | ~~  |
| ۱۵  | ميان نظير                                            | _0  |
| ۵۸  | ميراورغالب                                           | _7  |
| 79  | حآتى اورنشاة ثانيه                                   | -4  |
| AF  | مقدمه مشعروشاعرى پر چند باتیں                        | _^  |
| 91  | الخبركي معنويت                                       | _9  |
| 1.7 | ا قبال کی شاعری (مشرقیت کے سیاق میں)                 | _1• |
| шл  | حسرت کی سیاخی شاعری                                  | -11 |
| irr | جوش کی یاد میں                                       | -11 |
| ١٣٨ | جوش کی طنزیه شاعری                                   | _11 |

| 100         | فآتی                                                       | -100 |
|-------------|------------------------------------------------------------|------|
| 14.         | ميرزايگانه                                                 | _10  |
| IAM         | فراق اورنی غزل                                             | -14  |
| 191         | فراق کی حتیت ہے ہمارارابطہ                                 | _14  |
| 190         | ادهربھی دیکھتماشاہے میری کم بخنی (مجروح صاحب کی یاد میں )  | _1^  |
|             | 0                                                          |      |
| 114         | خواجه حسن نظامی کی ننژ اور اُرد و کلچر                     | _19  |
| rrr         | ا دیب کی ہماری شاعری                                       | _r•  |
| 221         | اختشآم حسين كي تنقيدي شخصيت                                | _11  |
| 201         | کچھ سکری صاحب کے بارے میں                                  | _rr  |
| 102         | سليم احمه كي يا د ميں                                      | _rr  |
|             | . 0                                                        |      |
| <b>۲</b> 44 | نظم اور کلام موزوں کے باب میں خیالات: مولا نامحد حسین آزاد | _ ۲۳ |
| <b>19</b> 4 | ٹاکٹر اختیجسیں ریا ہے ۔                                    | _ra  |

公公

### يبش لفظ

ادب اور آرٹ کو تاریخ اور تہذیب کے جرسے چھٹکارے کی ایک کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا تا ہے۔ بے شک ،ادب اور آرٹ کسی بھی جدبندی کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن ، پر حقیقت اس کے بعد بھی اپنی جگہ برقر اررہتی ہے کہ انسانی تجربے کے اظہار کا دائرہ چاہے جتنا بھیل جائے ، تاریخ اور تہذیب کے مل دخل سے پوری طرح اُس کا آزاد اور عالیہ ہو جانا شاید ممکن نہیں۔ چنا نچہادب بخلیق تجربے، تاریخ اور تہذیب کے آپی رشتوں کا مسلہ مجھے ہمیشہ پریشان کرتا رہا ہے۔ میں ادب اور آرٹ کو تاریخ یا کسی مخصوص تہذیبی منطقے کا تابع فرمان نہیں مجھتا۔ اس لیے جھے اس خوش گمانی میں بھی شک ہے کہ ادب اور آرٹ منازی کا بوجھا تھانے کے مختل ہو سکتے ہیں۔ یہ خود سر، ضدی، بے قابو اور بد حواس دنیا صرف لفظوں سے نہیں بدلی جاسحتی۔ تخلیقی اظہار کے تمام وسائل اپنی تا نیر اور حواس دنیا صرف لفظوں سے نہیں بدلی جاسحتی۔ تخلیقی اظہار کے تمام وسائل اپنی تا نیر اور کشش کے باوجود ، انسانی سان کو اس حد تک کشش کے باوجود ، انسانی سان کو اس حد تک کشش کے باوجود ، انسانی سان کو اس حد تک کسا نے بھانے بیلی کا احساس اور تبدیلی کی ضرورت کا احساس بیدا کرنے اور اس احساس کو جگائے تبدیلی کا احساس اور تبدیلی کی ضرورت کا احساس بیدا کرنے اور اس احساس کو جگائے تبدیلی کا احساس اور تبدیلی کی ضرورت کا احساس بیدا کرنے اور اس احساس کو جگائے کر کے بردور اور ہر بڑے تہذیبی مگل اور کھنے پرقادر ضرور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے ہردور اور ہر بڑے تہذیبی مگل اور

ردِ عمل کے پیچھے ہمیں کچھا ہے تجر بوں کی موجود گی کا احساس بھی ہوتا ہے جو ، رب اور آ رث کی زمین سے نمودار ہوتے ہیں ۔۔ تاریخ اور تہذیبی جائز وں پر مبنی بعض کتا ہیں میں نے جمھی مجھی تقریباً انہی کیفیات کے ساتھ پڑھی ہیں جن ہے ہم ادبی اور تخلیقی تجربوں ہے گزرتے وفت روشناس ہوتے ہیں اورادب کو تاریخی مطالعات میں ایک بنیادی ماخذ کے طور پر برنے کامیلان تو ہمیشہ ہےمقبول رہا ہے۔

ای لیے انسانی روح کو در پیش سوالوں پرسوج بیجار کرتے ہوئے ، پیرخیال مجھے بارہا آیا ہے کہ ادبی اور تخلیقی تجر بے کواپنی اس بہرو پی دنیا کے بھیپڑوں ہے یکسرالگ کر کے د یکھنے کی روش بھی پچھزیا دہ مستحسن نہیں ہے۔ ہمارے نظریہ ساز ادیب اد بی نظر ہیں سازی کو بھی بعض اوقات کچھ'' گھڑی سازی'' جیسا باریک کام بنادیے ہیں اور اہرب کے معاملات میں اس طرح کے اختصاص پر زور دیتے ہیں جو کاروباری زندگی کے عام معاملات سے علاقہ رکھتا ہے۔ مجھے نظریوں سے ،تھیوریز اوراصول سازی کے عمل ہے بھی دل چھی نہیں رہی اور میں نے اپنی بساط بھر، ادب کو ہرطرح کی بقراطیت سے دامن بچاتے ہوئے پڑھنے اور سجھنے کی کوشش کی ہے۔ فلیفے ،نفسیات ،ساجی اور سائنسی علوم کی دو حیار با ت**ین** میری شمچھ میں بھی آ ہی جاتی ہیں ،مگر میر ہے سر میں بیسوال بھی نہیں سایا کہ اد بی اور تخلیق تجر بے کو اُن کا یا بند سمجھ کر دیکھا جائے۔ بیتو ایک آ زاد ،خودمختار اور من مانی کرنے والے متمدّ ن وحشیوں کی دنیا ہے جہاں بیرونی احکامات کی اطاعت کا چلن بھی بھی عام نہیں ہوسکا۔

بیہ مضامین مختلف ز مانوں میں لکھے گئے ۔ پچھلے دنوں ایک جان لیوا بیاری ہے نیٹنے کے بعد میں یونہی عمر گریزاں کے جمع وخرج کا حساب کرنے بیٹھاتو پہتہ چلا کہ رسائل اورا خبارات میں جومطبوعہ مضامین ، جائزے ، کالم ، تاثر ات اور خاکے بگھرے پڑے ہیں اُن کا انتخاب بھی کرنے بیٹھوں تو ایسی تنین جار کتابیں اور تیار ہوجا کیں گی۔ انہی دنوں ا تفاق ہے ہمارے دوست سیدمنظور احمد صاحب میسور ہے دتی آئے ۔ بیے کتاب انہی کی ترغیب و تا کیدیر مرتب ہوئی ۔

د بلی ۱۷رنومبر ۲<u>۰۰۳</u>ء

### يبيش لفظ

شمیم حنقی کی تنقید کے ساتھ ایک دفت ہے ہے کہ وہ نخالص اوبی تنقید نہیں ہوتی ۔ خیرتر قی پہند نقاد تو اس نظریے کے ساتھ اپنے مطالعہ کا آغاز کرتا تھا کہ اوب کوعصری حقیقتوں کی کہوٹی پر پر کھ کر دیکھنا چاہیے۔ سواس کی تنقید میں عصری حقیقتیں جیسا اس نے انہیں سمجھا تھا 'غالب نظر آتی تحقیں۔ اوبی معیار کا حوالہ آیا آیا نہ آیا۔ شمیم حنق نے ایسا کوئی نظریہ اپنی تنقید کے لیے وضع نہیں کیا ہے۔ مگر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ اوبی مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو بہت ی عصری حقیقتیں ' پچھتاریے' کہے تاریخ' کی تہذیب'غرض بہت ہے معاملات ومسائل اس مطالعہ میں لیٹے چلے آتے ہیں۔

ای کے ساتھ ایک بہلوا ور بھی ہے۔ ہمارا پرانا نقاد جب شعری تنقید لکھنے بیٹھتہ تھا تو اپنے قاری سے توقع رکھتا تھا کہ اسے اردوشاعری کے ساتھ فاری شاعری کی روایت ہے بھی شناسائی ہونی چاہیے۔ شمیم حفق کی تنقید نے ایک اور سمت میں اپنے لیے وسعت تلاش کی ہے۔ اردو شعروا فسانے پر بات کرتے ہوئے وہ اردوشعروا فسانے کی روایت تک محدود نہیں رہتے اور نہ مغربی شعروا فسانے پر بات کرتے ہوئے وہ اردوشعروا فسانے کی روایت تک محدود نہیں رہتے اور نہ مغربی شعروا فسانے کی روایت تک محدود تبان کی دوسری مغربی شعروا فسانے کی روایت تک جس کا ہماری تنقید میں بہت چلن ہے۔ وہ ہندوستان کی دوسری سانی روایتوں کی طرف نگل جاتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ان کے لیے فکشن میں قرق العین حیدر جتنا اہم حوالہ ہیں این روایتوں کی طرف نگل جاتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ان کے لیے فکشن میں قرق العین حیدر جتنا اہم حوالہ ہیں این روایتوں کی طرف نگل ور ما بھی ہیں۔

تو همیم حنی کے یہاں اس طرح ہے اردوادب کے مطالعہ کوایک وسیع تناظر میسر آگیا ہے۔ مضامین کے اس مجموعہ میں آپ ای قتم کا نقشہ دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیر نقید اپنے قاری سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ صرف اور محض ادب کے دائر سے میں رہ کرنہ سو چے اور یہ کہ اردوادب کے مطالعہ کے لیے صرف مغربی ادب کے گئے چنے حوالے کافی نہیں ہیں۔ اسے برصغیر کی مجموعی ادبی روایت کے سیاق وسباق میں رکھ کربھی دیکھنا جا ہے۔

یہال تک توبات بہت بجا نظرآتی ہے مگرشیم حنفی مجھے بالعموم عجلت میں نظر آتے

ہیں۔ اکثر وہ اشارہ کرکے گذر جاتے ہیں اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس بات کوکس طرح سمجھیں۔ مثلاً ان کے پہلے ہی مقالہ'' تاریخ' تہذیب اور تجرب' کے کئی بیانات مجھے پریشان کررہے ہیں۔ ایک بیان میہ ہوں نے ناول کررہے ہیں۔ ایک بیان میہ ہے:'' قرۃ العین حیدر'انظار حسین اور عبداللہ حسین جنہوں نے ناول کے وکٹورین تصورے آگے بڑھ کرمشرق کی بیانیہ روایت کوایک نئی جہت دی۔''

اب میں اس ادھیڑ بُن میں ہوں کہ مشرق کی بیانیہ روایت ہے کیا۔اور کیا واقعی ان ناول نگاروں نے مغربی فکشن ہے جو پچھ سیکھا'اس سے ہٹ کر اس پر جسے شیم حنفی مشرق کی بیانیہ روایت بتاتے ہیں' کوئی توجہ دی ہے۔اس صد تک کہ اس میں کسی نئی جہت کا اضافہ کیا ہو۔

ایک اور مضمون میں انہوں نے بیسوال اٹھایا ہے کہ ''ادب کی عوامی صنفیں اور روایتیں اردومعا شرے میں اینے لیے کوئی مستقل جگہ کیوں نہیں بنا سکیں ۔' اس کے لیے انہوں نے اردو کی اسٹرافیت (Sophistication) کو ذمہ دار تھہرایا ہے۔ اردو کے ان دواوصا ف نے برصغیر کے مجموعی کلچر میں جن جہتوں کا اضافہ کیا ہے' اے وہ بہت قیمتی جانتے ہیں۔ مگران کا اعتراض بیہ ہے کہ اشرافیت کے غلط تصور نے لسانی شک نظری اور ایک طرح کے احساس برتری کوجنم دیا اور ' مدنیت پرضرورت سے زیادہ توجہ ہمارے تج بول کی تحد بیداور تخصیص پر منتج ہوئی۔' برتری کوجنم دیا اور ' مدنیت پرضرورت سے زیادہ توجہ ہمارے تج بول کی تحد بیداور تخصیص پر منتج ہوئی۔' دیوار سے سرپھوڑتے رہتے ہیں' انشاء اللہ خال سے لے کرظفر اقبال تک اور دو ہے جسی اشرافیت دیوار سے سرپھوڑتے رہتے ہیں' انشاء اللہ خال سے لے کرظفر اقبال تک اور دو ہے جسی اشرافیت دیوار بیاد بی واریت کی دول اور پر جب مجموعی طور پراد بی دوایت نے بحث ہوئی ہو سازاز ورشاعری ہی پر کیوں۔ افسانہ و ناول پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ دوایت نے دیوار سے سے کرمنٹوتک کی افسانوی روایت کس حدتک اشرافیت زرہ ہے۔

مگراصل بات بیہ کہ بیتنقیدروا بی روش ہے ہٹ کران رستوں پر چلتی ہے اورا لیے سوالات اٹھاتی ہے جو ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور سوچنے کی دعوت دیتے ہیں اور جہاں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں اور جہاں سوچنے کی دعوت دی جائے گئ وہاں سوطرح کے اختلافات بھی سراٹھا کمیں گے۔ یہی اس تنقید کی جیت ہے اور اس کیے جھے وہ بہت بامعنی تنقید نظر آتی ہے۔

## ناول، تاریخ اور تخلیقی تجربه

ان دنوں ادب کی جوصنف سب سے زیادہ بحث میں ہے، وہ ناول ہے۔ ابھی چندروز قبل ہندی کے ایک متاز ناول نگار نے مجھ سے کہا کہ بیصورت حال بجائے خود بہت توجہ طلب ہے اور ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم ادب کی اس صنف کو اجتماعی تاریخ اور خلیقی تجربے سے متعلق اپنے تصورات کے پس منظر میں سجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ادب اور زندگی سے وابستہ کئی بنیادی سوالات پر بات چیت کا دروازہ کھلے گا اور یہ مسئلہ بھی سامنے آئے گا کہ موجودہ عہد کے شعور میں ناول نے اپنے اپنی اہم اور مرکزی جگہ کہ سطرح بنالی ہے۔

اس گفتگوکوآ گے بڑھانے سے پہلے میں مگ ۱۹۹۸ کے ہولناک نیوکلیر تجربے پر ایک ناول نگار ( اروندھتی رائے ) کے ردّ عمل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اروندھتی رائے نے تخیل کی موت کے عنوان سے اس تجربے کا احاطہ کیا ہے اور ابتداء انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے ایک اقتباس سے کی ہے۔اس اقتباس کے پچھ جملے یہ ہیں۔

زمین میں ۲۰۰۰سے ۲۰۰۰میٹرتک کی گہرائی میں جو حرارت پیدا ہوئی وہ دس لا کھینٹی گریڈ کے برابرتھی ۔ یعنی اُس درجہ حرارت میں ہزاروں ٹن وزنی چٹا نیس ، گویا سطح زمین سے نیچ ایک پوری پہاڑی کے برابر بخارات میں تبدیل ہوگئیں ... دھا کے سے اٹھنے والی زلز لے کی لہروں نے شد بال کے میدان کے برابر وسیع ریت کے فیلے کو کئی میٹر فٹ بال کے میدان کے برابر وسیع ریت کے فیلے کو کئی میٹر او پراٹھادیا۔ یہ منظرد کی کرایک سائنس داں نے کہا: اب مجھے او پراٹھادیا۔ یہ منظرد کی کرایک سائنس داں نے کہا: اب مجھے

ان کہانیوں پریفین آ گیا جن میں بتایا جاتا تھا کہ بھگوان کرش نے یہاڑی کواٹھالیا تھا۔

یے عبارت نقل کرنے کے بعد اروندھتی رائے نے کھا تھا۔۔'' نیوکلیر اسلح
کے بارے میں کہنے کوکوئی نئی یا اور پجنل بات باتی نہیں رہی ہے۔ کی فکشن نگار کے لیے اس
ے زیادہ ذلت آمیز بات کوئی نہیں ہو عمتی کہ آسے وہ باتیں دو ہرانی پڑیں جو دوسر لوگ
دنیا کے دوسرے حصوں میں نہایت جذبے ہے ، بڑی وضاحت ہے اور اپنام کی بنیاد پر
برسوں سے کہتے آرہے ہیں۔۔ میں یہ ذلت اٹھانے کو تیار ہوں۔ خود کو عاجزی کے
ساتھ سرگوں کرنے کو تیار ہوں ، کیونکہ ان حالات میں خاموثی نا قابل مدافعت ہوگی۔ آپ
میں ہے بھی جولوگ اس کیلیے تیار ہوں: آئے ہم اپنا اپنے کر دار اٹھا کیں ، اپنا رد کر دہ
لباس پہنیں اور اس المناک سیکنڈ ہینڈ کھیل میں اپنے سیکنڈ ہینڈ مکا لمے ادا کریں۔۔۔۔''

'' کاش ایسا ہوتا کہ ایٹی جنگ محض جنگ کی ایک اورقتم ہوتی ۔ کاش اس کاتعلق انہی عام طرح کی چیزوں ہے ہوتا ۔ قوموں اورملکوں ہے' دیوتا وَں اور تاریخ ہے ،
کاش ایسا ہوتا کہ ہم میں ہے جولوگ اس ہے دہشت زدہ ہیں ، وہ محض اخلاتی جرائت ہے محروم ، بزدل اور تکتے لوگ ہوتے جواپ اعتقادات کے دفاع میں جان قربان کرنے کو تیار نہیں مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر ایٹی جنگ ہوئی تو ہمارا سامنا چین یا امریکا ہے ، یاحی کہ ایک دوسر ہے ہوئی نہیں ہوگا۔ ہماری دشنی خود کر وَ ارض ہے ہوگی ۔ فطرت کے عناصر ایک دوسر ہے ہوئی ۔ فطرت کے عناصر سے آسان ، فضا ، زمین ، ہوا اور پانی ہوئی ہے۔ اور اُن کا غضب نہایت ہولنا کی ہوگا۔'

'' ہمارے شہر اور جنگل ، ہمارے تھیت اور گاؤں کئی دن تک متواتر جلتے رہیں گے۔ دریاز ہر میں تبدیل ہوجا کیں گے۔ فضا آگ میں بدل جائے گی۔ ہوا اس آگ کے شعلوں کو دورد ور تک پھیلا دے گی۔ جب جلنے کے قابل ہر شے جل پجلی ہوگی اور آگ بھی جائے گئی تو دھوال اٹھ کرسورج کو ڈھانپ لے گا۔ زمین پرتار کی جمچھا جائے گی۔ پھر دن نہیں نکلے گا بھی نہتم ہونے والی رات شروع ہوگی۔ ورجہ حرارت گر کر نقطہ گی۔ پھر دن نہیں نکلے گا بھی نہتم ہونے والی رات شروع ہوگی۔ ورجہ حرارت گر کر نقطہ کی

انجمادے نیچے چلا جائے اور ایٹمی موسم سرما کا آغاز ہو بائے گا۔ پانی زہر ملی برف میں تبدیل ہوجائے گا۔ ریڈیو ایکٹواٹرات زمین کی تہوں میں از کرسطح کے نیچے پانی کے ذخیروں کو آلودہ کردیں گے۔ بیٹٹر زندہ چیزیں —جانور اور نباتات ،سمندری اور گھریلو جاندار —مرجا کیں گی۔ صرف چو ہے اور کا کروچ اپنی نسل بڑھا کیں گے اور باتی ماندہ خوراک حاصل کرنے کے لیے باتی ماندہ انسانوں ہے مقابلہ کریں گے۔''

(آج-سرما: بهار ۱۹۹۸ ترجمه: اجمل کمال)

اس واقع ہے بہت پہلے قر ۃ العین حیدر کی کہانی ( فوٹو گرافر ) کے ایک کر دار نے کہا تھا۔'' زندگی انسانوں کو کھا گئی ۔صرف کا کروچ باقی رہیں گے۔''خیریہ ایک جملہ تو یونہی یادآ گیا،شایداحساس کی مماثلت کے باعث ،گراروندھتی رائے کے قدرےطویل اقتباس سے میں نے اپنی بات شروع اس لیے کی ہے کہ اصل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر آغاز ( اور الفاظ) میری دسترس سے دور تھے ہم عصر ناول اس عہد کی دہشت کے آسیب میں ہے۔أردو کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں کے منظرنا مے پرنظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ زوال اور ابتری کے ایک مستقل نمائندے کے علاوہ ناول نے فی الوقت ا کیے طرح کے خلیقی ایکسپلوژن کی حیثیت بھی افتتیار کر لی ہے ۔اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں بکثرت اور بے تحاشا ناول لکھے جارہے ہیں، اردو سے زیادہ ہندوستان کی دوسری زبانوں میں ۔اور اس سلسلے کی ایک نمایاں ،اور مقابلة زیادہ متحکم اور مرعوب کرنے والی کڑی انگریزی میں لکھے جانے والے ناولوں کی ہے۔انڈ واینگلٹین ناول کےشورشرا بے میں ہندستانی زبانوں کے ناول کا دائر ہُ اُٹر سٹ سا گیا ہے۔اور تو اور ،خو دانگریزی کو وسٰلہ ً اظہار بنانے والے — آ رکے ناراین ، ملک راجے آ ننداور راجاراؤ جن ہے ہمارااد بی معاشرہ سنتمیں کے بعد کی دبائی میں روشناس ہوا،سلمان زشدی،وکرم سینھ اور اروندھتی رائے کی شہرت اور ماؤی فتوحات کے سیاب میں اب کنارے جاگھ ہیں۔ایک اندازے کے مطابق ہمارے زمانے کے انڈوا پینگلین ناول کی مقبولیت نے صرف ان تین لکھنے والوں کو جو مالی فائدہ پہنچایا ہے وہ ہندی اردو کے تمام حجبوئے بڑے اشاعتی اداروں کی مجموعی آمدنی ہی نہیں، حیثیت ہے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس صورت حال نے ایک طرح کی جہل آ ٹارر عونت کو بھی راہ دی ہے جس کا اظہار رشدی نے اس وعدے کے ساتھ کیا تھا کہ ہندستانیوں کے ذریعے لکھا جانے والا انگریزی فکشن ہندستان کی تمام زبانوں کے مجموعی فکشن سے زیادہ'' دم دار'' ہے۔ انگریزی اور ہندی میں لکھنے والے ایک معاصر نقاد (ہریش ترویدی) کا خیال ہے کہ ہے الممال ایک لارڈ میکا لے کی تعلیمی قرار داد کے بعد ہندستانی زبانوں کے ادب کی شاید بید دوسری سب سے بڑی تو ہین ہے۔ یہاں اس ذکر کی ضرورت نہیں کہ لارڈ میکا لے اور سلمان رشدی دونوں ہندستانی زبانوں کے ادب کی کی ضرورت نہیں کہ لارڈ میکا لے اور سلمان رشدی دونوں ہندستانی زبانوں کے ادب کی بنیادوں پر نہیں کے جاتے۔

دل چسپ بات رہے کہ انٹروا پنگلین فکشن کا مرغوب ترین حوالہ ہندستان (يرَ صغير) کي تاريخ ربي ہے۔ بے شک، به قول شخصہ، تاريخ ناول کي چھڪڙي ہے اور کوئي بھي ناول لکھنے والا اپنے آپ کواس سے چھڑانے پر قادرنہیں ہے۔ فیلڈنگ نے صاف لفظوں میں كها تقاكة" ميرے ناول تاريخ ہيں،ستر ميں عام انسانوں كے حال احوال پر مبنی رزميے، (The Histoy of Tom Jones)اوریه کهان ناولوں میں سچائی کاعضرا تنابسیط اورمضبوظ ہے کہ پڑھنے والے ان میں اپنے عہد کے ساتھ ساتھ خود اپنا چبرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور بالزاک جس نے ناول کو انسانی طربیوں (Human Comedies) کا نام دیا تھا اور پیے مجھتا تھا کہ دنیا کا کاروبارا یک جیتا جا گتا کھیل ہے جس میں بار جیت غم ومسرت کا سلسلہ د ل چپ طریقے سے چلتا رہتا ہے ، اُس کی حقیقت پبندی کا اعتراف مارکس تک نے کیا ے۔ محویا کہ بمیرداس کے لفظوں میں ناول کوہم'' نین جھرو کے بیٹے کر جگ کانجر او یکھنے'' کے ایک و سلے ہے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔انگلوانڈین ناول کا المیہ بیہ ہے کہ اس نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو بھی باز ارمیں بکنے والی چیز بنا دیا ہے اور بزعم خود اس حلقے کے ادیب پیہ بجھنے لگے ہیں کہ اس خطۂ ارض کی ترجمانی کا سارا بوجھ بس انہی کو اٹھا نا ہے۔ ہریش تر ویدی کے لفظوں میں بیادیب ہندستان کے دعوے دار ہی نہیں ، باقی دنیا کے لیے ہندستان کے ٹھیکے داربھی بن بیٹھے ہیں۔اس رویئے کے خلاف اردو والوں کی طرف سے

صرف ایک آ واز اٹھی تھی ،قر ۃ العین حیدر کی ،جنہوں نے رشدتی کے بیان کا با قاعدہ نوٹس لیا تھا۔

اصل میں ناول اور تاریخ کے رشتوں کی تعبیر وتنہیم میں اگر ہم چو کئے نہ رہے تو ہماری حیثیت ای طرح ہائی جیک کی جاتی رہے گی۔ ہندستانی ناول کی انڈو ایسٹکلین روایت سے قطع نظر بھی تاریخ کی طرف سے ناول کو پچھے نے لرے لاحق ہیں۔۔۔ چونکہ ناول کووا قعات اورانسانی تجربوں کے ایک پورے دائرے میں مرکزی نقطے کا مرتبہ حاصل ہے،اس سے ایک بورے گھٹنا چکر घटनावक کی ترجمانی ہوتی ہے۔اس لیے بیجے اور شبت رخ ا پنانے والی تاریخی بصیرت اوروژن کے بغیر تاریخ ہے مواد حاصل کرنے میں کچھ قباحتیں بھی ہیں۔Beyond the Novel کے مصنف (E.M.cioron) نے ادب کو بازاری عورت کانام دیا ہے جے بڑی آسانی سے پر جایا اور ورغلایا جاسکتا ہے۔ ناول کے فارم میں جو بے حساب وسعت ،رواداری اوررنگارنگی ہے، اُس کی وجہ سے اسے غلط راستے پر ڈال وینا بھی م کچھ مشکل نہیں --- تاریخ کے تام پر ماضی کی تعصب آمیز اور فرقہ وارانہ تعبیر ، رجعت پرستی اور عقل وشمنی کی با تبس بھی کی جاسکتی ہیں۔ سیکولرازم اور جمہوریت کی وشمن سیاسی جماعتوں کے ایجنڈ ہے کی تقلید بھی کی جاسکتی ہے — تاریخی صدافت کامن مانا تصور قائم کیا جاسکتا ہے۔ ہمارے عہد کے ایک ممتاز فکشن نگار ( نزمل ور ما )نے بیرائے ظاہر کی ہے کدراماین اور مہا بھارت کے بعد ہمارا تیسرا سب سے بردا رزمیہ" ہماری ہندستانی تہذیب " ہے ۔اس تہذیب نے ایک Epic Sensibility کو فروغ دیا ہے۔ اس Sensibility کی مدد سے ہماری تہذیب کا نمائندہ ناول نگار پچھے با تیں ان کہی جھوڑ بھی دے تو ہم اپنی بصیرت کے واسطے ہے اُس تک پہنچ جاتے ہیں ۔۔۔۔ بنکم چند چڑجی کے وقت ے لے کر ہمارے اپنے وقت تک کی جارحانہ قوم پرتی کو ای قتم کے تصورات نے سینجا ہے۔ کے این ۔ پنگر نے غلط نہیں کہا ہے کہ کسی بھی قوم (اور دور) کی تاریخ بار بار کھی جاتی ہے اور بار بار پڑھی جاتی ہے اور بیفریضہ صرف موزخ انجام نہیں ویتے۔ تاریخ کے متعصّبانہ تصور اور کاروباری ،غیرتخلیقی ، تاریخی وژن پر مبنی ناولوں کے بیرو ، اس لیے اپنے دورے نکلنے کے بعد مخرے بن جاتے ہیں اور ایک عہد کے معمار ، بعد کے عبد میں تخ یب

کار کفہرتے ہیں ۔محدود مقاصد، خاص کرسیای اور قومی مصلحتوں اور بھٹکی ہوئی جذباتی ضرورتوں کے تحت جو تاریخی ناول انیسویں صدی میں لکھے گئے ، بیسویں صدی کے ادبی معاشرے میں انہیں دری کتابوں کی حیثیت بھی نہیں مل سکی ۔سروالڑا۔کاٹ کی کیا دھوم تھی۔ آج طاق نسیاں کی زینت ہے جیٹھے ہیں۔خودار دومیں ،شررکوہم یاد کرتے ہیں الیکن سرشار اورز سواکو پڑھتے بھی ہیں۔وہ جوایک بات آؤن نے کہی تھی کہ '' بڑے ہے بڑاادیب بھی ا بینوں کے آریارنبیں دیکھ سکتا ،لیکن عام لکھنے والوں کے برخلانب وہ دیوار بنا تا ہی نبیں' تو یہ بات تاریخی ناول پر بھی پوری اترتی ہے۔ تاریخ اگر صرف سرکاری طواہ یا درباری مصاحب بن کررہ جائے تو اُس کا حشر معلوم۔ تاریخ اپنے ماضی ہی نہیں اپنے حال کے الادراك كالجھى ايك كارآ مداور طاقت وروسياء ہے۔ ہمارے كولونيل آ قاؤں نے اى ليے تاریخ کوایک کھی تلی کی طرح نیجانے میں تکلف ہے کا منبیں لیا اور حدیہ ہے کہ ایشیا تک سوسائنی آف بنگال اورائجمن اشاعت مفیدہ پنجاب (انجمن پنجاب) دونوں کے قیام کا حقیقی مقصد کولونیل مفادات کا انتحکام اور فروغ قراریایا۔اردوناول کےحساب ہے،ایک ہے ریا تناظر میں اپنی تعبیر کے لیے ہماری اجتماعی تاریخ کوای لیے پریم چند اور پھر قر ۃ العین حیدر کےظہور کی راہ دیکھنی پڑی۔

پریم چند کے ذکر پر نامور سکھ کے ایک مضمون کا خیال آیا جس میں آج کے ہندی ناول کی صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔۔۔ آج ایسے لکھنے والے بھی ہیں جواپے آپ کو پریم چندگی روایت سے جوڑ ناپند نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ اس وسیع وعریض ملک میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، کئی ثقافتیں ہیں۔ کئی روایتیں ہیں، اس وسیع وعریض ملک میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، کئی ثقافتیں ہیں۔ کئی روایتیں ہیں، اوران سب کی الگ ایک ساتھ علاقائی پیچان (Regional Identity) ہے۔ اس رنگارنگی کا لحاظ کے بغیر اور اس ملک کے بیچیدہ تہذبی موز کیک کو خاطر میں لائے بغیر کسی ایک روایت کی مرکزیت پراصرار کرنا قوئی سطح پرایک دور رس بربادی کا چین خیمہ بھی ہوگئی ہے۔۔

ہندی کے پچھے ناولوں کی مثال دیتے ہوئے ( کال کتھا ،سات آ سان ،کلی کتھا: وایا بائی پاس ) نامور شکھے نے میسوال انھایا ہے کہ ان میں ناول اور تاریخ آپس میں استے

#### . گذند ہو گئے ہیں کو یا کہ:

سب کاسب اتہاں آج کے جیون میں گھل ال گیا ہے۔
کیوں ہم ماضی کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ کیا کوئی مستقبل نہیں رہ گیا
ہے۔
آج تو ڈاکٹر رام بلاس شرماا پی کتاب کا آغاز رگ دید
سے کررہے ہیں۔ کیا بیسٹھ پر یوار کے ایجنڈ ہے کی تقبیل نہیں ہے؟
ایسا لگتا ہے کہ اندھرے سے بھرے ہوئے ماضی کی طرف دکھے
دے ہیں۔ اورافق کو بھول سے گئے ہیں۔

(آ دمی کہاں ہے، مضمون مشمولہ بنس جنوری ۱۹۹۹ء)

ظاہر ہے کہایئے ماضی ہے ایسی وابنتگی جو تاریخ کے ایک خاص تصور تک لے جاتی ہے، کولونیل عہذکے پروردہ تاریخی شعورے کم مہلک نہیں ہے۔لیکن محض بھٹک جانے کے ڈرے ماضی یا تاریخ کو بیسر بھلا دینا اور ایک طرح کی تصنع آمیز تاریخ سازی کے پھیر میں پڑجانا بھی پچھ کم نقصان وہ نہیں ہے۔ہمیں یہبیں بھولنا جا ہے کہ موجودہ سیای اور صار فی کلچرنے بشمول ناول ، ہرطرح کی ادبی سرگرمیوں کو کنارے لگادیا ہے۔لیکن بہ ظاہر ایک بے ایر اور Marginalized activity ہوتے ہوئے بھی ، ادب کی دوسری صنفوں کے مقابلے میں ، ناول کی حیثیت ایک اجماعی خواب نامے ، ایک قومی وحرف تمنا ، کی ہے ، اوراے عام زندگی میں گردن تک ڈوبی ہوئی صنف ڈراے پر بھی فوقیت اس وجہ ہے دی جاسکتی ہے کہ ناول کے سامنے اسٹیج کے اہتمام کی مجبوریاں نہیں ہیں۔ تاریخ سازی کے پیچیدہ اور پر فریب تصور نے ناول کو اس کے اصل رول سے بھٹکایا بی نہیں ، اس کی فنی قدر وقیت میں تخفیف بھی کی ہے۔۔ شایدای لیے، ہمارے زمانے کے ثناید سب ہے بے مثل ناول نگارگا برئیل گار سیا مار کیزنے ناول کوکسی مینی فیسٹو کا بدل قرار دینے کے بجائے اے'' حقیقت کی شاعرانہ تقلیب'' کہا ہے ،خفیہ کوڈ میں بیان کردہ حقیقت دنیا کے بارے میں ایک قتم کی پہیلی۔'' اس کے الفاظ یہ ہیں کہ'' ناول میں آپ جس حقیقت ہے دو جار ہوتے ہیں وہ اصل زندگی کی حقیقت ہے مختلف ہوتی ہے۔اگر چہاس کی جڑیں اس میں ہوتی ہیں۔ یہی بات خوابوں کے بارے میں بھی درست ہے۔''

(" گابرئیل گارسیامار کیزمنتخب تحریرین" مرجنه: " اجمل کمال" س ۵۳۸)

قصہ مختمر ہے کہ ناول بہر حال فکشن ہے ، سابی دستاہ یز نہیں۔ ملیا کم ناول کی دستانوی شخصیت، ویکم محمد بشیر نے اپنے آپ کو ایک معمولی وقائع نویس Humble داستانوی شخصیت، ویکم محمد بشیر نے اپنے آپ کو ایک معمولی وقائع نویس کے Chronicher ضرور کہاتھا، ایک ایسا وقائع نویس جونطشہ کی طرح اس بچائی کا قائل ہے کہ عظیم مسائل سر کوں پرسوتے ہیں، اور جس کے قصوں ہیں سب سے زیادہ تو جوطلب عضریہ ہے کہ ان میں کر داروں کا باطن اپنی حشر سامانی کے اعتبار سے تاریخ اور ثقافت کا میدانِ عمل معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن بشیر نے زندگی ہے ہر مظہر کو بہر حال ایک تخلیقی فردکی آ نکھ سے ممل معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن بشیر نے ناولوں ہیں اپنے معاشر سے کی تاریخ نہیں ڈھونڈ تا، بلکہ بشیر کی آئے موال سے اپنی آئی گفتگو میں بلکہ بشیر کی آئی میں ایک گفتگو میں بلکہ بشیر کی آئی ایک گفتگو میں کہا تھا۔ کے اللہ ایک گفتگو میں کہا تھا۔ میں کہا تھا۔

'' بجھے ادب کے ٹیڑھے میڑھے داستے سے اپی صورت حال کے بارے میں جانے کی کوئی طلب نہیں ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ پھر میں ادب کے قریب کیوں جاتا ہوں؟ اگر بچھے یہ تمام علم جس کے بارے میں اتنی با تیں، استے اصول، اتناغم وغصہ، استے تا ٹرات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اگر میں ان سے متفق ہوتا ہوں اور ان کے اسباب وعلل اور ان کا تجزیہ بجھنے جانے کے لیے مجھے دوسرے وسائل ہے کہیں زیادہ مدلک اور چھان میں پر منی موادل سکتا ہے تو میں ایک ادبی جلے میں جاکر، جہاں کہانی پر، شاعری پر بحث ہور ہی منی سوادل سکتا ہوتھ میں ایک ادبی جلے میں جاکر، جہاں کہانی پر، شاعری پر بحث ہور ہی بنی سے ، دہاں مجھے ان موضوعات پر سینڈ بینڈ اطلاعات حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہیں ۔ جس دن ہم یہ بچھ لیس کے کہاد بی صدافت کاکوئی اور بدل نہیں ہوتا تو ای دن نہیں ادب بمیشہ ایک تا نوی حیثیت کی چیز محسوں ہوگا۔' ذرایاد کیجے ، کامیو نے ہیسویں صدی کی بچیان کیا مقرد کی تھی ؟ آج کے سیاست زدہ اور جنس زدہ معاشرے میں بیسویں صدی کی بچیان کیا مقرد کی تھی ؟ آج کے سیاست زدہ اور جنس زدہ معاشرے میں بیسویں صدی کی بچیان کیا مقرد کی تھی مقام بنالینا بھی بچھے چھوڑ دیا ہے ، ہماری ذہنی زندگی میں ناول کا اپنے لیے ایک وسیع المعنی مقام بنالینا بھی بچھے می اہم نہیں ہے۔ خیر! یہاں زندگی میں ناول کا اپنے لیے ایک وسیع المعنی مقام بنالینا بھی بچھے می اہم نہیں ہے۔ خیر! یہاں زندگی میں ناول کا اپنے لیے ایک وسیع المعنی مقام بنالینا بھی بچھے می امیم نہیں ہے۔ خیر! یہاں

اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ ناول تاریخ اور ساجی علوم یا فلسفے اور نفسیات کا متبادل ہوسکتا ہے یانہیں۔ دنیا کے بڑے ہے بڑے ناول نگار نے بھی شاید ایسا دعویٰ نہیں كيا ہے۔ ٹالٹائے جس نے تاریخ ہے اپنے كردار اخذ كيے اور جس كے كرداروں نے اہے طور پر بھی تاریخ کواکیسست دینے کی کوشش کی یا پریم چندجن کے ناولوں میں زندگی اورفن کی منویت کہیں کہیں ختم ہوگئی ہے ، یا قر ۃ العین حیدر ، انتظار حسین اور عبد اللہ حسین جنہوں نے ناول کے وکٹورین تصور ہے آ گے بڑھ کر ،مشرق کی بیانیہ روایت کو ایک نی جہت دی اور اے ایک اعلاقکری سرگرمی کا ترجمان بنایا ---- ان سب کے یہاں تاریخ تخلیقی تجربے کے ایک پورے سلسلے سے گزرتی ہے اور بالآ خرجوشکل اختیار کرتی ہے ، أے ہم تاریخ نہیں کہدیجتے۔تاریخ کہتے بھی نہیں۔ہم تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے سیاق میں غالب کی شاعری کوخواہ ایک نئی سطح پر بیجھنے کے جتن کرلیں ، مگر صرف نشاۃ ٹانیہ کے آٹار کی تلاش ہی اس شاعری تک نہیں نے جاتی ۔ لکھنے والے کی شخصیت بڑی ہویا چھوٹی ،اس کے وجو د کی سچائی سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہوتی ،جس وفت ہم زندگی کے کسی مظہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مظہر بھی ہمیں و مکھر، ہوتا ہے اور ہماری ہتی ایک ساتھ و مکھنے اور و کھے جانے کے تجربے سے گزررہی ہوتی ہے۔بلاشبہ آج کی دنیا میں، اینے ملک ، معاشرے،بستی ، خاندان میں رہتے ہوئے بہطور فرد ہم اپنے ماحول کے درجہ کرارت کونظر اندا زنہیں كر كتے مگراس درجه حرارت تك اپنے ماحول كو پہنچانے ميں كوئى نه كوئى حصه ہمارا بھى تو ہوتا ہے۔ ہماری صورت حال میں اور مغربی معاشرے کی صورت حال میں ایک بنیادی فرق ہماری پسماندگی کے باوجودموجود ہے۔ ہمارے کر دارابھی اس حد تک تنہا ،خوفز دہ ،خود یرست نہیں ہوئے ۔سال بیلو کی وضع کی ہوئی بڑی اصطلاح میں ہمارے کر دار ابھی اتنے انا گزیدہ (Ego driven) نہیں ہیں۔ ہم میں اور مغرب مین تیزی سے مثتی ہوئی دنیا کی عا ئد کردہ مما ملحوں کے باوجود ابھی شخصی اور اجتماعی مقاصد کا ، اقد ار کے نظام کا ، اخلاقی تصورات كافرق باقی ہے اى ليے ہمارے يہاں معمولی سطح کے لکھنے والے بھی حسب تو فیق اخلاقی مسئلے میں الجھے رہتے ہیں اور ہندستانی ناول نے مغرب کی کورانہ تقاید کے تجر بے ے گزرنے کے بعد بھی اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ یہ پہچان نہ بنتی تو جیرت کی بات تھی۔

ہم تک ہزارروکاوٹوں کے باو جود ورہت کتھا، کتھا سرت ساگر، پنج تنز، جاتک،الف لیلہ کی دراخت پنجی ہے ادر ہمارے وجدان ہے اس کا ایک رشتہ استوار ہوا ہے ۔ یوں تو ہمارے لیے لیسے والوں میں، کہانی کوشو تک پیٹ کر کھینج تان کر ناول بنادینے کی روش بھی پائی جاتی ہے اوراُن کا دم بہت جلدی پھو لئے لگتا ہے، لیکن بیرواقعہ نظرا نداز کیے جانے کے قابل نہیں پر یم چند، عزیز احمد، حیات اللہ انصاری، قرق العین حیدر، عبداللہ حسین اورا نظار حسین نے اپنے ناولوں کے ذریعہ بیانیے کا ایک ایک روایت بھی تعمیر کی ہے جس کا حوالہ خودا پنی اجتماعی تاریخ بنتی ہے۔ مگر ہمارے ہند میں افلاس کا کیا علاج کہ حسن شاہ کے قصے کو ترق العین حیدر تاریخ بنتی ہے۔ مگر ہمارے ہند میں افلاس کا کیا علاج کہ حسن شاہ کے قصے کو ترق العین حیدر نے پہلے ہندوستانی ناول سے تعمیر کیا تو ہماری ہی صفوں سے ایسے سور ما نکل آئے جضوں نے اس مسئلے کے بعید ترمضمرات پر تو جہ صرف کے بغیراس اعتراض میں عافیت بھی کہ تاول افسانے کے نام پر ہمارے یاس جو پھے ہے، ''صاحبان انگلتان'' کی بخشش ہے۔

ای رویئے نے ناول میں تنوع اور رنگار کی کے تصور کو بھی ضرب لگائی ہے۔ ایک ترتی پیندنقاد نے' آخرشب کے ہم سفز' کی اشاعت کے بعد قر ۃ العین حیدر پر بیالزام لگایا کہ وہ ثقافتی ماضی اور تقسیم کے المیے اور اپنے نوسطیجیا کے دائر سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں كرتيں،اورانظارحسين تو خود ہى يەتىلىم كرتے ہيں كدان كے ياس بس ايك كہانى ہے جے وہ دوہرائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے ایک ہی مطلب نکلتا ہے، بید کہ ان کے تجربوں کی کا ئنات بہت چھوٹی ہے۔ مگریہ خیال تو بالزاک نے بھی ظاہر کیا تھا کہ اس کے تمام ناول ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں یہاں مار کیز کے پیلفظ بھی یاد کیے جانے کے قابل یں کہ'' ہرادیب زندگی بھرایک ہی کتاب لکھتا ہے۔'' آخران لفظوں کا مطلب کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم جا ہے جس محض کا ،جس زمانے کا تجربہ بیان کریں۔وراصل ہم اپنے تجربے کو بیان کرتے ہیں۔۔۔ ناول کی صنف جے ایک لکھنے والے نے کسی شہر کی منصوبہ بندی کاعمل کہا تھا۔ہم ای عمل کی نوعیت میں لکھنے والے سے روشناس ہوتے ہیں۔شہر کے حدود میں داخل ہونے کے بعد ،اس سے نکلنے کاراستہ حسب تو فیق قاری خود تلاش کرتا ہے۔ ہے کام ناول کے مصنف کانہیں کہ وہ شہر کا خا کہ بھی بنائے اور بیابھی بتائے کہ اس شہر میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کے رائے کیا ہیں تخلیقی تجربے کے انہی بھیدوں کی بنیاد پرتو تاریخی صدافت اورفنی یا تخلیقی صدافت کے پچ فرق کی کلیر کھینچی جاتی ہے۔ مار کیزنے جب یہ کہاتھا کہ خیل کا کام حقیقت کی تخلیق ہے یا یہ کہ تخلیق ما سر چشمہ آخری تجزی ہے بیس حقیقت ہے تو اس ہے مراد بھی تھی کہ ناول یا کہانی کے ذریعے جو حقیقت وجود میں آتی ہے وہ ایک سینڈ ہنڈ تجر بے سے مربوط تو ہوسکتی ہے لیکن بجائے خود سینڈ ہینڈ نہیں ہوتی۔ابھی کچھ روز پہلے مجھے نتی پریم چند کی نرملا پرنظر ڈالنے کی ضرورت پیش آئی۔ای سلسلے میں پریم چندے عُمرى عقیقدت رکھنے والے ایک نقاد کا یہ تجزیہ بھی ساسنے آیا کہ زملا میں'' حقیقت ہے جو دوری اور جورو مانیت' ملتی ہے اس کا سبب سیہ ہے کہ اس ناول کی تصنیف کے دوران پریم چند ذہنی اقتصادی اورجسمانی پریشانیوں کے دورے گزرر ہے تھے اور انھیں پیچیش کا مرض لاحق تھا۔ گویا کہ مثبت اور صحت مندرویوں ہے معمور ناول لکھنے کے لیے مصنف کا دنیا کی ہرا بھن ہے آ زاد ہونا اور پہلوان ہونا شاید ضروری ہے۔۔۔۔ یکس قتم کے خلیقی تجربے اور حقیقت کے کس تصور کی تلاش ہور ہی ہے؟ میں ایک بار پھر مار کیزے رجوع کرتا ہوں اور اس كاليك بيان دو ہراتا ہوں كە" صحافت نے مجھے اپنى كہانيوں كواستناد بخشا سكھايا۔ مجھے ينشى ے نفرت ہے۔''یاور ہے کہ بیر بیان ایک ایسے مصنف کا ہے جسے جادو کی حقیقت پہندی (Magic realism) کے میلان سے نبعت دی جاتی ہے۔ صحافت سے کہانی کی سندمہیا کرنے میں اور ایک نی حقیقت وضع کرنے میں کوئی فاصلہ بیں ہے۔ ذراقر ۃ العین حیدر کی تخلیقی سرگرمی کو قیاس میں لا ہے۔ تاریخ مافوق التاریخ تہذیب ، فلسفہ ، مذہب ،علم الآ ٹار ، نفسیات،اساطیراور مابعدالطبیعات و قائع ،تصوف فنون اورعلوم کی دستاویز وں کا ایک ججوم اکشاہوجاتا ہے جے قرۃ العین حیدرایک نا قابل یقین اور عام انسانی بساط سے ماوراتشم کی تخلیقی ذہانت کے ساتھ الٹ بلیٹ کر دیکھتی ہیں اور کئی زمانوں ، کئی تجربوں، بہت ہے کرداروں چی مدرے تاول کا ایک شہر آباد کرتی ہیں۔ مگر وہ بھی راستہ نہیں بھولتیں اور بصیرت کی ایک کلیر کھینچی چلی جاتی ہے یہ فیضان کے اس سر چشمے کا انعام ہے جوموضوع اورمصنف کی سیجائی کے بغیر ہاتھ نہیں آتا۔ پھر (بہ قول مارکیز)'' موضوع اور مصنف دونوں ایک دوسرے کومہمیز دیتے ہیں اور لکھنے والے پر ایسی باتیں کھلنے گلتی ہیں جو بھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آئی تھیں۔''

حاصل کلام پیرکه ناول تاریخ کانبیس بلکه او کاچ کی وضع کرده اصطلاح میں تاریخی شعور (یا وژن) کا سفیر اور تاریخ کو وقف کی ہوئی انسانی تخلیق ہے۔ای لیے آج قدیم رزمیوں کی روایت اور ور نے کواگر کسی ادبی صنف نے سنجال رکھا ہے تو وہ ناول ہے، معاصرادب کی میزان اور ( بھیشم ساہنی کے خیال میں ) اس کاسب سے زیادہ اعتبار کے لا یق رفتار پیا۔ ناولوں ،قو موں اور علاقوں کی تاریخ (بیہ بات میں اپنی عالمی بیجانGlobal) (Identity) براتر آنے والے کی اویب (رشدی) کے بجائے ایک موثر ، طاقت ورعلا قائی پیجان کی جنتجو اور قیام میں سرگرم ناول ( مهاشیو تا دیوی ، کر شناسو بتی ،قر ة العین حیدر ،عبدالله حسین ، انظار حسین ) کو ذہن میں رکھ کر کہہ رہا ہوں ) ایک گہرے علامتی رہتے میں پروئی ہوتی ہے ۔ مقام اور وقت کے ایک خاص سیاق میں ہم أے پڑھتے ہیں اور أس كى معنویت کانعین کرتے ہیں۔عام طور پر سے مجھا جا تا ہے کہا ہے زمان اور مکان ہے کٹ کر ناول نہ تو لکھا جاسکتا ہے نہ ہماری حسّیت میں کوئی یا ئدار جگہ بنا سکتا ہے ،مگر جب کہ ہم عصر ناولوں کے جائزے میں ایک نقاد اورمبقر (مینائشی مکرجی) نے کہا تھا۔ بے شک ثقافتوں کے پس منظر میں کسی بیانے کا ظہور ہوتا ہے ،مگر ای کے ساتھ ساتھ وہ ثقافت بھی اپنے استحکام اوراین توسیع اورتعبیر کے لیے کسی بیانے کی مختاج ہوتی ہے۔ ہماری موجودہ معاشرتی اورساجی صورت حال ، بکھرتی اور مدھم پڑتی ہوئی ثقافتی پہچان بھی اس احساس ضرورت ہے عاری نہیں ہے۔ کو یا کہ گھوم پھر کر میں دوبارہ اروندھتی رائے کی اس بات پروالی آتا ہوں جس سے ان معروضات کا آغاز ہوا تھا اور پھرو ہی لفظ دو ہرا تا ہوں کہ ۔۔۔" آئے ہم پھراہے اپنے کردارا ٹھائیں، اپنے روکر دہ لباس پہنیں اور اس المناک سینڈ ہینڈ کھیل (ہیروشا اور تا گا ساکی کے بعد یمی تو کہا جاسکتاہے) میں (پھرے) اینے مکالمے اداكري-

### عوامی ادب کے مسائل اور اُردو کی ادبی روایت ادبی روایت

ادب کی عوامی صنفیں اور روایتیں اُر دومعاشرے میں اپنے لیے کوئی مستقل جگہ کیوں نہیں بناسکیں؟ اس سوال کا جواب بہت واضح ہے اور اتنا ہی افسو سنا کے بھی۔ أردو کی اشرافیت (Sophistication) اور مدنیت (Urbanity) نے برِ صغیر کے مجموعی کلچر میں جن عناصراور جہتوں کا اضافہ کیا ہے،وہ بہت فیمتی ہیں۔ ہمار ےعلوم ،افکار اورفنون کی دنیاان اضافوں کے بغیر، وہ کچھ ہوہی نہیں سکتی تھی جیسی کہ آج ہے۔ اردو کی اشرافیت اور مدنیت صرف اس زبان کے بولنے والوں کی اجتماعی زندگی اور ذہنی وجذباتی زندگی پراٹر انداز نہیں ہوئی؛ دوسری زبانوں نے بھی مکسی نے کسی سطح پر،اس سے فائدہ اُٹھایا ہے۔ای لیے اُردو زبان وادب کاسفرجن خطوط پر ہوااوراس سفر میں جن منزلوں تک ہماری رسائی ہوئی ، مجھے ان کی طرف ہے کوئی ہے کلی نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اُردو کی ادبی روایت اوراس روایت سے مالا مال ثقافتی ور ثے کے بغیر ہم نہ تو اپنے تجر بوں کامفہوم تعین کر سکتے تنے، نداینی شناخت قائم کر سکتے تنے۔ ہندستان کی موسیقی ،مصوّ ری ،رقص فن تعمیر اور ہماری کئی علاقائی زبانوں کے ادب پر،اُردو کی ثقافتی روایت اب تک سایٹکن ہے۔ زبان جب بجائے خود ایک تہذیبی اور جمالیاتی حوالہ بن جاتی ہے تو اس کے اقتدار کا علاقہ اپنے آپ وسیع ہوجاتا ہے۔ ای لیے مجھے ان اصحاب سے پچھے کم وحشت نہیں ہوتی جو اُردو کلچر کی اشرافیت اور مدنیت کے سلسلے میں اعتذ ارکار و بیا ختیار کرتے ہیں۔

لیکن مجھےاس واقعے کے اعتراف میں بھی کوئی جھجک نہیں کہ اُر دو کلچر نے اپنی اشرافیت اور مدنتیت کی قیمت ضرورت ہے بہت زیادہ چکائی ہے۔ مانا کہ اس کلچرنے جوڑخ ا پنایا ، اس کی منطق گذشته ادوار کی تاریخ کیمل میں موجود ہے۔ مگر ہماراالہ یہ ہے کہ ہم فی است مسلوی کے اس منطق کے سامنے پر ڈال دی اور اپنی کا مرانیوں کے نشے میں یہ بات ہملادی کہ ہم نے اپنا سفر حصول اور بے حصولی کی سطح پر ساتھ ساتھ طے کیا ہے۔ اپنی بے حصولی اور نارسائی کا حساب کریں تو خیال ہوتا ہے کہ وہ عناصر جو اردو کلچرکی تفکیل میں اساس حیثیت رکھتے ہیں ان کے محدود تھو راور ان کی ناقص تعبیر ہی دراصل ہمارے المیے کا سبب میں اساس کی نشان دہی مختر اس طرح کی جاسمتی ہے:

ا۔اشرافیت کے غلط تصور نے ایک طرح کی نسانی تنگ نظری اور صنوبری کوراہ دی ہے۔

۲۔ مدنیت پرضرورت سے زیادہ تو جہ ہمارے تجربوں کی تحدید اور تخصیص پر منتج ہوئی۔

سے زبان کی صحت اور لغات کی پابندی پرغیر متوازن اصرار کی وجہ ہے ہماری روایت حکائی Oral لفظ کی طاقت ہے محروم اور تحریری (written) لفظ کے تسلط کا شکار ہوتی گئی۔

سم۔اردونے مشرق کی جن زبانوں کو اپنا بنیادی سرچشمہ بنایا ، اُن میں ارضیت کی نے کمزور تھی۔ ای لیے ہماری ادبی روایت میں ذہنی اور تجریدی تجربوں سے شغف بہت نمایاں ہے۔

۵-ہم نے اشیا سے زیادہ اشیا کے تصوّ ر سے سروکاررکھا۔ آج بھی ہمارے یہاں ایسے دانش ورموجود ہیں جوعلامت سازی کو بُت پرسی سے تعبیر کرتے ہیں اورفکر کی سے تعبیر کرتے ہیں اورفکر کی سختیم کے قمل کو ذہنی ہیں ماندگی کا نام دیتے ہیں۔ ان کے نزد کیک بیمل قدیم انسان کی سادہ فکری کا ترجمان ہے۔

اصل میں ترقی پذیری اور پسماندگی کے تصورات کی نوعیت اوب اور فنون کی ویتا میں ،ساجی سطح پرترقی اور پسماندگی کے تصورات کا ہو بہو تکس نہیں ہوتی۔اظہار اور فکر میں بہ ظاہر مراجعت کا زاوید ، تمنا کا دوسرا قدم بھی ہوسکتا ہے۔اس کی شہادتیں ہمیں سب سے زیادہ مصوری میں اور تھیڑ میں ملتی ہیں جہاں پُر انے اسالیب کوایک نی معنویت کی دریافت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ میں یہاں وضاحت کے لیے صرف دومثالیں دوں گا۔ ایک تو رام
چندرن کا معروف میورل بیانی اور اُن کی تصویروں کی وہ سریز جون کھ پتلیوں کا رنگ ہنے "
چندرن کا معروف میورل بیانی اور اُن کی تصویروں کی وہ سیریز جون کھ پتلیوں کا رنگ کی لوک
کے نام سے سامنے آئی تھی۔ ان میں رام چندر ن نے بنیادی رنگوں، معقوری کی لوک
روایتوں اور قدیم انسان کی سادہ فکری کے استعاروں ہے آج کی شخص اور اجتماعی زندگی
کے بعض مسائل کی ترجمانی کا کام لیا تھا۔ متھلا پینٹنگز کے ایک مصر (رتا دھر جھا) کا قول
ہے کہ میں تصویریں اپنی عضری سادگی اور ہرقتم کے تجاب سے عاری بصیرت کی بنیاد پر، آج
کمر شلا کرز آرٹ کے متعقن ماحول میں ہوا کے ایک تازہ جھو نکے کی طرح ہیں۔ مدھو بی یا
متھلا پینٹنگز کی طرح رام چندران کی بیانی اور ''کھ پتلیوں کا رنگ ہی ''دونوں میں کہانی
کا عضر نمایاں ہے۔ لوک روایت میں اس عضر کی حیثیت بنیادی ہے۔

دوسری مثال لوک ساہتیہ ہے۔ نائک کی عوای روایت جاتر اجوجدید کاری
کے سیلاب میں پس پشت جاپڑی تھی اور جس کا حلقہ اثر بزگال کے گانو وَاں تک محدود رہ
گیا تھا، پچھلے کچھ برسوں میں اُس کا تماشا اہل شہر کے لیے بھی نے سرے ہے پُرکشش بن
گیا ہے۔ اِس صنف میں عام انسانی صورت حال سے نہایت شدید اور انہا ک آ میزرشتہ
چونکہ اسای حیثیت رکھتا ہے، اس لیے بیصنف جدید کاری کے جھنگوں کو جھیل گئی سا ی
بیداری اور بھیرت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جاترا کے واسطے سے ساسی منہوم اور
معنویت رکھنے والے کھیلوں سے دل چھی بھی بڑھتی گئی ۔ ای طرح اُتر پردیش، مدھیہ
پردیش، راجستھان اور ہریانہ میں شہروں کے تھیٹر گروپ شاید اپ آ زمودہ اسالیب کے صدود اور ان اسالیب کے مسدود تقبل کی وجہ سے، لوک روایتوں کی مدد سے نئے رائے
وطوع تذریح ہیں۔ نوشنگی کے اسلوب کی تجدید ہوئی ہے اور اس پر انے اسلوب میں نے
وصوع تذریح ہیں۔ نوشنگی کے اسلوب کی تجدید ہوئی ہے اور اس پر انے اسلوب میں نے

اُردوکا حال اس معاطے میں سرے سے مختلف ہے۔ لوک روایتوں کی بحالیت تو دور رہی ، ہمارے علم نے لوک عناصر ہے آ راستہ اسالیب اور اصناف کو بھی بھی ہجید ہ تفہیم اور تجربے کا موضوع نہیں بننے دیا۔ دہے ( دیباتی مرجے ) پور بی بھا شامیں لکھے ہوئے سوز اور نوے ، لوک گیتوں کے انداز میں منظوم سیای وار دات اور عوای تھیٹر ہے ایک غیر شعوری لا تعلقی ہمارا عام شیوہ ہے۔ اس کے برعکس ہندی میں لوک گیتوں کے ذریعے
سابی، سیاس، تہذبی صورتِ حال اور واقعات پر تبھروں کی روش روز بروز علم ہوتی
جاتی ہے۔ اس موقعے پر دو حقائق کی نشاندہی ضروری ہے۔ ایک تویہ کہ زندگی کی بنیادی
سچائیوں میں یقین عوامی ادب کی فکری اساس ہے۔ دوسرے یہ کہ عوای تجربہ شخصی
تجربوں کی ضدنہیں ہوتے۔ ایسانہیں کہ ان حقیقوں کی طرف ہے ہم یکسر بے خبررہ ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ ہماری لسانی عادتوں اور ادب کے اختصاصی تھو رکا جربمارے
میں۔ واقعہ یوں ہے کہ ہماری لسانی عادتوں اور ادب کے اختصاصی تھو رکا جربمارے
گلے کا طوق بن گیا۔ اس امر کی جانب ہم تو جہ نہ دے سکے کہ زندہ زبانیں اپنے ادب کے
لوک روایت اور اس کی امتیازی یا اشرافی روایت میں کوئی فکراؤ پیدا کیے بغیر ، دونوں کو
ساتھ ساتھ آگے بڑھاتی ہیں۔

اُردو میں دکنی ادب کا سر مایہ ، پھرشالی ہندوستان میں اُردو کی ادبی روایت کے ابتدائی ادوار میں لوک عناصر کا آ ہنگ بھی زبان کی اصلاح کے زور میں ، بھی دربارے وابسة مصنوعی ماحول اورر کھر کھا ؤ کے شور میں دبتا گیا۔ بہیر، نا تک، جائسی ، بلگرام کے سنت شاعر،اورتواورہم نے نظیرا کبرآ بادی تک کوایک عرصے تک لائقِ اعتنانہیں سمجھا کہان سب کے ہاں لوک عناصر کی لے بہت او کچی تھی۔گا ندھی جی کی ہدایت پر ہندی میں رام نریش تر پائھی اور اُردومیں دیویندرستیار تھی نے اپنی لوک روایتوں کی بازیادنت کا سلسلہ ایک ساتھ شروع کیا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ دیویندرسیتارتھی کی زنبیل میں لوک گیتوں کا ذخیرہ جس تیزی کے سراتھ بڑھتا گیااردو کے ساتھان کے روابط میں ای تیزی کے ساتھ کی آتی گئی۔اس سلسلے میں ہمارا دھیان اس رمز پر بھی نہیں گیا کہ لوک ادب زبانوں کی حد بندی ہے ماور ااحساس اور فکر کی ایک ایسی کا نئات ترتیب دیتا ہے، جہاں کبیر اور بکیے شاہ اور نا تک دیواورلل دیداورٔ سلطان با ہواور عبداللطیف بھٹائی ایک دوسرے کے لیے لسانی اعتبار ے اجبی تہیں رہ جاتے۔ انسان کے بنیادی تجربوں سے یگا تگت اور مذہب وملت ، فرقے اور جماعت کی تفریق ہے ماورا انسانی حالت کا ادراک ان سب کو ہمارے لیے تقریباً یکسال طور پر قابلِ فہم بنادیتا ہے۔

میرصاحب کے اس بیان ہے کہ:

شعر میرے ہیں گو خواص پند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے

ہمیں بیغلط بھی نہیں ہوئی ج<u>ا ہیئے</u> کہ میر صاحب نے یہاں عوامی ادب کی اہمیت کا احساس جگایا ہے۔عوامی ادب اورعوام ہے وجدانی ، ذہنی اور جذباتی قربت کا اظہار کرنے والا ادب دوالگ الگ ا کائیاں ہیں۔عوام سے شاعر تو جوش صاحب بھی تنے۔ ایم ایف حسین بھی اینے آپ کوعوام کا آ رشٹ کہتے ہیں۔ایک زمانے میں عوامی ادب کی ترقی پند تعبیر نے وامتی جو نیوری کو اِس گمان کی راہ دکھائی تھی کہ اُردو میں عوامی شاعر سے پوچھیے تو بس وہی ہیں ۔ نگر اس نوع کی شاعری یا مصوری میں عوام کی حیثیت ایک معروض (OBJECT) یا شے (COMMODITY) کی ہوتی ہے۔ مجھے تو بھی بھی بیسوچ کر بھی ڈرلگتا ہے کہ لوک کلاؤں اور ساہتیہ کی تجدید کا جو ہنگامہ ان دنوں برپا ہے وہ کہیں انھیں MUSEUM - PIECE بناكى جوئى چيزي يا ديمي صناعوں کی تیار کردہ اشیا کا حال (PRESENT) اگر نودو لتے طبقے کے ڈرائنگ رومزے وابسة بيتو يقين جاني كهان كالمستبقل صرف ميوزيمس (MUSEUMS) بين محفوظ رب گا۔صارفیت لفظوں کے معنی بدل دیت ہے کہ اب انقلاب فکر میں اور قوموں کی سیاسی اور ساجی زندگی میں نہیں، بلکہ فیشن کی دنیا میں آتے ہیں۔ایسی صورت میں لوک ساہتیہ یا لوک کلا وُں کا شہری معاشروں میں CRAZE بن جانا خطرے کاسکنل بھی ہے۔ کھلے آسانوں میں أڑنے والے پرندے کادم پنجرے میں گھنے لگتا ہے۔جنگل میں اُسے والا بودا مملوں کے لیے نہیں ہوتا۔(اندیشہاس بات کا ہے کہ اشیا ہوں یا احساسات ، اُن کی طلب اگر فیشن کا حصہ بن جائے تو پھروہ اپنی ندرت اور تازگی کھو بیٹھتے ہیں۔

کمار گندهروکا کہنا ہے کہ ہمارے شاستر بیرا گوں کا سر چشمہ لوک وُھنیں ہیں۔
دوسری طرف ابھی چندروز پہلے ہی استاد غلام مصطفے خال نے ریڈ یو پرایک انٹرویو کے دوران
بیکہا کہ شاستر بیٹ گیت اب جس مقام پر ہے وہاں اس میں اورلوگ نگیت میں نبست ہلاش
کرنا مناسب نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اصولی طور پر بیددونوں بیانات حقیقت پر جنی ہیں۔ گر ان
کے نتائج پرنظرڈ الی جائے تو اندازہ ہوگا کہ ہیئت کی تبدیلی اشیا اور احساسات کی ماہیت کو بھی

تبدیل کردین ہے۔عوامی ادب بھی اگر محض ہماری حتیت کے سرچشے کی حیثیت پرڈک جائے تو اس کا رول پورا نہ ہو سکے گا۔ ایسے شعر جوخواص پسند ہوں، جا ہے ان کا مکالمہ عوام ہے ہی کیوں نہ ہو،عوامی ادب کابدل نہیں ہوتے۔

پس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ادب کی صنفوں میں لوک عناصر کی شمولیت کو بی کافی نه مجھیں۔نظیرا کبرآ بادی کی تقویم وتعبیر میں ہمارارویہ پہلے جیسانہیں رہا ے۔ ٹھیک ہے علامہ تا جورنجیب آبادی نے اس صدی کے اوائل میں اُردووالوں کومشورہ دیا تھا کہ اُن کے مشاہدات کا زُخ وجلہ وفرات کی جگہ گڑگا اور جمنا کی طرف ہونا جا ہے۔ ہم نے پیے بات مان لی، یہ بھی ٹھیک ہے ، تمریہ کافی نہیں ہے۔ یہ مقامیت کاشعور ہے ،عوامی ادب کے مضمرات کانبیں ۔لوک روایتوں کو اور ان سے جڑے ہوئے اسالیب کوسنے DISTORT یا CORUPT کے بغیر، انبیں تخلیقی بصیرت اور شعور کے ایک نے منطقے سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ انہیں زمال اور مکال کے ایک نے دائرے میں لانے کی ضرورت ہے، اس طرح كمان روايتول اوراساليب كي صورتين جرف نه يائي ، اوربيدائر وبهى ندثو في موسكا ہے کچھلوگ سے سوچتے ہوں کہلوک ادب کی روایت اور اسلوب جب آج کی ہیئت سے مربوط ہوں گے تو اس جیئت کی شرطوں پر جمیں اس روایت اور اسلوب کے پھیمنا سر کوقبول کرنا ہوگا، پچھکومستر دکرنا ہوگا۔ تکریدکام تو کم وبیش ہراُس شاعراورادیب نے کیا ہے جو گردو پیش کی ونیا ئے سیاق میں اسے تجربے کامفہوم متعین کرنا جا ہتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مفہوم کی ترمیل كاڑخ كس كى طرف ہے۔اب ميں چند تھوس حوالوں اور مثالوں كے ذريعے اپنى بات كہنا جا ہتا ہوں۔ ہمارے لوک ساہتیہ کی جمالیات میں اب سے پہلے کئی ایسے انسانی تجربے ہیں جنھیں صرف اس لیے برتانہیں گیا کہ رہے تجر ہے اُس وقت یا تو وجود میں نہیں آئے تھے، یا پھر انبیں آج کی جیسی اہمیت نبیں ملی تھی۔مثلا مہنگائی، قرض اور سود کا چکر، جہیز کی رسم یا BRIDE BURNING-اب ہندی کے ایک نے شاعر رمیش رنجک کا پیگیت سنے: مبنگائی نے جُلم کری ڈارے بہنا

وام دال کے بوجے ، دام چینی کے چڑھے

دام ایک ایک چیز کے کرارے بہنا مہنگائی نے جُکم کری ڈارے بہنا دھوتی جوڑ کی نی، پونے تمیں کی بھی

موہے و کمھے گئے دن میں ستارے بہنا

اس گیت کی دُھن بھی لوک ہے،حسیت کی سطح بھی۔حسیت کی اِس سطح پر آ ہے بغیر ، زیادہ سے زیادہ و بی کیا جاسکتا ہے جواردو ہندی کے بہت سے گیت کاروں نے کیا، یعنی پیے کہ عوامی روایت ہے تشبیبیں اور اظہار کے پچھ سانچے اخذ کر لیے۔ اُر دونظم کے نے شاعروں میں بیروبیسب سے زیادہ طاقت کے ساتھ اختر الایمان ، مجید امجد ، زاہد ڈاراور عمیق حنی کے یہاں سامنے آیا ہے۔اس کے بچھ چھینٹے عظمت اللہ خاں اور میرا جی کی نظموں میں بھی دیکھیے جا کتے ہیں۔ مگر لوک روایت کو آج کی زندگی کے پس منظر میں اک موژ حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوئی بڑی مثال ہمیں اُردو میں نہیں ملتی۔اس معالطے میں ہندی تھیٹر اور ہندی گیت، دونوں اُردو ہے بہت آ گے ہیں۔اُردو والوں میں ،ایک حبیب تنوبر کو جھوڑ کر ، جنھوں نے چھتیں گڑہی روایت کو اپنے عہد کی حسیت سے ملانے کی چند بہت اچھی کوششیں کیس (مٹی کی گاڑی، چرن داس چور) ہمیں مطلع صاف نظر آتا ہے۔اس کے برعکس ہندی میں تصویر مختلف ہے۔اہے آ ب آ ریائی ذہن کا کرشمہ کہیں یا حواس کی کا ئنات اور خیال کی کائنات کو بٹ کرایک اکائی کے روپ میں مجھنے اور دیکھنے کی عادت، بولیوں کے ادب نے جس اوک روایت کی تغییر کی تھی، کھڑی ہولی ہندی نے اُس روایت سے اپناتعلق ٹو نے نہیں دیا۔ بھار تبیندو کے عہد سے نوٹنکی کی روایت جو چلی تو اب تک چلتی چلی آ رہی ہے۔مثال کے طور پر سرویشور دیال سکسینه ( بحری) <sup>لکش</sup>می نرائن لال ( ایک ستیه هریش چندر) مدرا رالهمشس (آتم سمرین اوراعلیٰ افسر ) شرد جوثی (ایک تھا گدھا عرف قصہ میاں داد ) اصغر وجاہت (ویرگتی)اوراشوک چکردھر( چکن چمیلی ) کے یہاںخود گاندھی وادیوں کے ہاتھوں گاندھی وادیے قتل ،ساجی قدروں کے زوال ، سیاسی اخلا قیات اور بیوروکر کیبی اور کرپشن کے مسائل سے لے کرریلوے ملازمین کی ہڑتال اور لکھنؤ میں چکن کا کام کرنے والی عورتوں کے استحصال تک—اُتر پردیش، مدهیه پردیش اور راجستهان کےلوک روایتوں کا سلسله موجود ه معاشرے کی زندہ سچائیوں ہے آ ملا ہے۔ نکڑنا ٹک کی روایت بھی ای سلسلے میں شامل ہے۔ اس صورت حال کے برخلاف اُردوڈ رامے کی روایت میں آغا حشر اور امانت لکھنوی کی روایت کوتر تی دینا تو الگ رہا، اے ایک نئی معاشرتی تعبیر کے خام مواد کی حیثیت ہے باتی رکھنے کی جبتی بھی نہیں ہوئی۔

أردو ميں عوامی ادب كاراسته جولوك روايتوں كی تجد يداورنشا ة ثانيہ کے دور ميں بھی بموارنه ہوسکا تو صرف اس لیے کہ ہم ان روایتوں کی طاقت ،اُن میں مخفی امکانات اور اجتماعی زندگی پراُن کے اثر ات کو بچھنے ہے قاصرر ہے۔ ہمارے احساسات پراُردوثقافت کی اشرافیت اور مدنیت کا بوجھ الگ — ستم بالائے ستم یہ کہ ابلاغ COMMUNICATION کا مسئلہ بهیت اورمواد کی اکائی کا مسئله، حکائی روایت اور بیانیه اصناف پرتحریری اسالیب اور تجریدی اظہار کے تفوق کا مسکلہ۔ بیا مسکلے آج بھی ہمارے لیے بحث طلب ہیں اور انہیں ہم ابھی تک حل نہیں کر سکے۔متوسط طبقے کی زندگی کے غیرمتنا سب ممل دخل کی وجہ ہے ہندی میں بھی کہانی اور ناول کی صنفیں لوک عناصر کو اس فراخ ولی کے ساتھ جذب نہیں کر عمیں جس کا اظبار نائکول میں ہوا ہے۔ تاہم اس میلان کے واضح نشانات و ہے دان دیتھا ہے لے کر اصغروجا ہت اورعبدل بسم اللّٰد تک، جہاں تہاں موجود ہیں نظم ہو یا فکش، ہم جب تک کہانی پن کے عضر اور موضوعاتی (THEMATIC) صدافت کے عضر سے بدکتے رہیں گے، لوک ر دایتوں سے اخذ واستفاد ہے کا میلان ہماری حسیت کا حصہ نہیں بن سکے گا۔لوک روایتوں نے ادب کی جمالیات کے جس نے تصور کی تشکیل ، آج کی حقیقتوں کے فریم ورک میں کی ہے، ہمارے لیے بیاتصور تا حال اجنبی ہے۔میرا خیال ہے کہ بنگالی یا ہندی کی لفل میگزینس (LITTLE MAGAZINES) مثلاً يبل पहल أثر كاتفا उत्तराम्ब اور كاول क्यों إيال خطوط ہمیں پرانی لوک روایت ہے نکلی ہوئی اُس نی جمالیات کواپنے نظامِ احساس کا جزو بنانے پراورمعاصر عبد کے آشوب اوراجتاعی واردات سے اُس نئی جمالیات کے تعلق پر پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اُردو کی حد تک ،عوامی ادب کے مسائل ہماری اپنی'' بصیرت'' نے پیدا کیے ہیں۔ یہ بصیرت' پتانہیں کیوں ،اپنی روایت ،اپنی لسانی تربیت اور ایے تمدن کا احاط کرنے والی مشینی جمالیات کے بھاری بوجھ کوا ب تک اٹھائے پھرتی ہے۔ ہماری بھیرت بل بھر کو بینبیں سوچتی کہ اس بو جھ کو ہلکا کرنے کا ایک صاف اور سیدھا راستہ ہماری اوک روایتوں سے نکلتا ہے۔ زبان و بیان کی لیبوریٹری کے جس سے ہم آ زاد ہو سکیس تو غالبًا اس کا اندازہ بھی کرسکیں گے کہ آج کے انسانی تجربے اور صورتِ حال کی تعبیر و تفہیم کا ایک زاویہ ہماری لوک روایت سے مجوا ہوا ہے۔ میرے اپنے وجدان میں اس زاویے کو مراجعت کا نام و کے کرمستر دکرنے کا حوصلہ بیں ہے۔ شاید میں ' جدیدا نسا'' کے افکار واحساسات کی دنیا میں ہے حساب ترقیوں سے سہا ہوا آدمی ہوں۔



## اُرد وطنز ومزاح اورزبان وبیان کےمسئلے پر چند باتیں

مسمی مشتر که سرگرمی کی بنیاد پر دوایسے افراد کوجن کے عمل کی غایت بھی ایک ہو، ا گرجم دو کی بجائے ایک سمجھ جینھیں تو بات اور ہے ، مثال کے طور پر شنکر ہے کشن ، شنکر شمھویا <sup>تکشم</sup>ن کانت پیارے لال وغیر ہ مگر دوا لگ الگ لفظوں کو مجھن اپنی ایک کمز وراسانی عادت کی بناء پرکم وہیش ایک سمجھ ہیٹھنے کا کیا جواز ہے؟اردو میں طنز ومزاح کے مرکب کا چلن اب ا تناعام ہو چکا ہے کہ ہم طنز اور مزاح کوانسانی تجریے کی دویکسرمختلف سطحوں پر دیکھنے سے تقریباً معذور ہو چکے ہیں ۔اس طرح کے پچھ اور بھی مرکبات ہیں،مثلاً شعرونغمہ، دردو داغ ،جتجو و آرز و وغیرہ۔اظہار کے بیرسانچ کلیشے بن چکے ہیں چنانجیدان ہے انسان کی فکری اور مادّی کا ئنانت کا کوئی گوشہ اب مشکل ہی ہے منو رہوتا ہے۔ مگر تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ جب کڑ واہث اورمٹھاس کوہم ایک دوسرے کی توسیع نہیں سمجھتے تو پھرطنز ومزاح کا ذکرایک ہی سانس میں اس طرح کیوں کرتے ہیں جیسے ایک کے بغیر دوسرے کا ذکر ممکن ہی نہ ہو۔شاید ای لیے اردو میں طنز ومزاح پر کوئی معنی خیز اصولی بحث ابھی تک تو سامنے آئی نہیں ۔ یوں بھی ہمارے یہاں طنزیہ اور مزاحیہ تحریروں میں اکثرِیت ایسی تحریروں کی ہے جن سے کسی بڑی بصیرت کا اظہار نہیں ہوتا۔ہم دوسرے کوذلیل کر کے خوش ہولیتے ہیں اور ہنسی کے نہایت معمولی بہانوں کو کافی سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچیہ ہمارا طنز اور مزاح کسی پر چیج اور گہرے اجتماعی ،معاشرتی مقصد تک رسائی میں شاذ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ایسا کس وجہ ے ہاوروہ عوامل کون ہے ہیں جواس صورت حال کے ذئے دار ہیں؟ بہت دن ہوئے

- '' ہمارے بیبال ڈرامہ کیوں نہیں؟' - اس سوال پر حاشیہ لگاتے ہوئے
محمد تعسکری نے لکھا تھا کہ جولوگ تبدیلی کا خواب نہ دیکھے سکیں وہ ڈرامہ کیے لکھ کتے
ہیں؟ بس میشکایت کر سکتے ہیں کہ ہمارے بیبال اپنے نہیں ، ورنہ یبال بھی دو چارشیک پئر
ہوتے۔''عسکری کا خیال تھا کہ ہمارے لکھنے والے'' افسردگی کو ادب ہجھتے ہیں ، افسانہ
لکھیں یانظم اپنے اضمحلال کی چسکیاں لیتے ہیں۔اس اضمحلال کے پنچ جو ہولناک جنگ
ہورہی ہے اُسے دیکھنے کی تا بنہیں رکھتے۔''

تقریباً ایسی ہی صورت حال طنز اور مزاح کوپس منظر مہیا کرنے والی معاشرتی چیقتوں کی طرف ہمارے او بیوں کے رویتے کی مناسبت سے سامنے آتی ہے۔ بڑا طنز تو خیراردومیں نہ ہونے کے برابر ہے ، مزاح کےسلسلے میں بھی مٹھی بھرتح ریوں کو چھوڑ کروا قعہ یمی ہے کہ انسانی شعور کو اجالے ہے بھر دینے والا مزاح پیدا کرنے ہے ہمارے ادیب عام طور پرمحروم ہیں۔ایک ایسے زمانے میں جب ذوقِ نغمہ کی کمیا بی کے سبب اپنی نو اکو تلخ تر كرنے كى خاصى گنجائش دكھا ويتى ہے، اردو ميں اعلا درجے كے ساجى اور معاشرتى طنز (Social Satire) کا ایسا قحط اوب سے زیادہ در اصل اجتماعی نفسیات کا مسکلہ ہے۔لیکن الچھے بُرے مزاح کی ایک خاصی کمبی اور پرانی روایت کے باوجود ہمارے عہد کے عام مزاح نگاروں کا نے معیار قائم کرنا تو در کنار مزاجیہ تحریروں کے سابقہ معیار کوبھی سنجال نہ کنے کا بھلا کیا جُواز ہے؟ خاص کر اس لیے بھی کہ ہمیں اینے معاصرین میں اُکا د کا مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں جومزاح کوایے پیش روؤن کی بہنبت ایک وسیع تر تناظر میں برنے کا ہنر ر کھتے ہیں۔مثال کے طور پرمشتاق احمد یوسفی کی تحریروں میں رشیداحمد معنی کے اوصاف تو موجود ہیں اُن کی کمزوریاں نہیں ہیں۔ ہمارے طنزیہ اور مزاحیہ ادب کی موجودہ صورتِ حال اورروش کا تقاضہ ہے کہ اس سلسلے میں بعض بنیا دی سوالوں پر گفتگو کی جائے۔ ہمارے ادیب طنز کوصرف نیم صحافیانه شم کی تحریروں تک کیوں محدودر کھتے ہیں؟ ہمارے یہاں مزاح بیدا کرنے کے لیے لکھنے والوں کو اتن شعوری کوشش کیوں کرنی پڑتی ہے؟ ہمارا مزاحیہ ادب مروجه معاشرتی صورت حال کے صرف او پری مظاہر کی تضحیک پر قانع کیوں ہیں؟ ہم اُن تو توں پر ، جو اس صورت حال کی تفکیل کا سب بنی ہیں ، اُن عقاید اور اقد ار اور اجہا گی معذور یوں پر جو ہمیں اس دلدل ہے تکانے ہیں دیتیں ، اس طرح کیوں نہیں ہنتے کہ ہماری ہنتی ایک بڑے اخلاقی طال کا راستہ دکھا سکے اور اس کی تہدہ کسی ہمہ گیر حسیت کا بخہولا ہو؟ پھریہ کہ طنز کی جو سطح ہمیں خود اپنی ہی بعض زبانوں میں اور مزاحیہ ادب کا جو منظر نامہ دنیا کی بہت ی زبانوں میں دکھائی ویتا ہے اس تک ہماری رسائی کی صور تیس کیا ہوں؟ جو افراد جر بہت ی زبانوں میں دکھائی ویتا ہے اس تک ہماری رسائی کی صور تیس کیا ہوں؟ جو افراد تجر بے ، مظاہر ہمارے طنز یا مزاح کا نشانہ بنتے ہیں اُن کی طرف لکھنے والاکون ساایسارویہ افتیار کرے جس ہے کی معنی خیز فکری یالسانی حقیقت کا اظہار ہو سکے؟ عام قاری لکھنے والے کے تجر بول الے کے تجر بول

یہ: درا ہے بہت ہے سوال ہیں جن کا دائر ہ ہمارے طنزیدا در مزاحیہ ادب کی تخلیق كرنے والے كے كرد پھيلا ہوا ہے بيتمام سوالات أيك دوسرے سے مربوط ہيں۔اى طرح ز بان اور اسالیب کا مسئلیبهی سوالوں کی ای مالا میں پرویا ہوا ہے۔ زبان اور پیرایہ اظہار کو ا یک منفر د ، علاحدہ اورخودملنفی ا کائی کےطور پر دیکھنااس لیے بھی مناسب نہیں کہ لکھنے والے کی مجموعی حسیت ہے الگ ہوکر ہے ا کا ئیاں تقریباً بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ہرلفظ جوکسی لکھنے والے کے استعمال میں آتا ہے اور اظہار کا ہر پیرایہ جو لکھنے والے کے قلم سے لکلتا ہے نے شک اس امر کی نشاند ہی کرتا ہے کہ اُس لفظ یا اُس اندازِ اظہار کی وساطت ہے لکھنے والے نے باہر کی دنیا کو س طرح دیکھا ہے اور اس دنیا کے بخشے ہوئے سی تجربے سے کون ساتعلق استوار کیا ہے۔سب سے طاقت ورلفظ وہ ہے جو ہمارے کسی بڑے تجر ہے ہے پیدا ہواور سب ہے موٹر اسلوب وہ ہے جس کا رشتہ ہماری حسیت ہے ، ہمارے نظام افکارے مضبوط ہواور بہ تعلقات کسی گہری ، بامعنی انسانی سیائی کوجٹنم دے سیس۔ ہر بُری تحریر کی طرح بُر اطنز اور پست در ہے کا مزاح بھی ہمیں اپنی ہستی کے بس بیرونی مظاہر میں البحصائے رکھتا ہے اور اس طرح اپنی تفہیم میں رو کاوٹمیں پیدا کرتا ہے۔طنز کا نصب العین کسی شے یا مظہر کو پیچ ہو ہے اور غاط تابت كردينانبيس باور مزاح كے ذريع صرف منے كابهانه مهيا كردينا كافي مبيں ے - ای طرح صرف فقرے بازی ، پھبتی ، لطیفہ سازی ، یااس ہے بھی آ گے بڑھ کریہ کہا جاسکتا ہے کہ زبان کی صفائی اور اسلوب کی روانی قائم بالذات حیشیتیں نہیں رکھتے۔ ہم ملارموزی اور شوکت تھانوی پر بطرس اور رشید احمد صدیقی کو کیوں ترجیح دیے ہیں یا ہے کہ میرامن کا اسلوب رجب علی بیک سرور ہے بہتر کیوں ہے؟ زبان اور اسلوب کی تبدیلی صرف اشخاص کی تبدیلی کے تابع نہیں ہوتی ۔ نہ ہی بیسو چنا سیح ہوگا کہ وقت کے ساتھ زبان كالهجه، آئنك، اسلوب آپ بى آپ بدل جاتے ہيں۔ ہرتجر بدايك ني سطح پر اور ايك نے زاویے سے کسی لفظ میں منتقل ہوتا ہے اور کسی صنف ادب کے واسطے سے زبان کے اسالیب کاارتقا مجھی ای سطح پر ہوتا ہے۔ چنانچہ زبان کو باہر سے اور اندر سے بدلنے کے لیے لکھنے والے کو خاصی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ عسکری نے بہت درست کہا تھا کہ" اسالیب سے متعلق مسائل صرف اصطلاحی جھگڑ ہے نہیں ہیں اُن کی جڑیں ہماری اجتماعی شخصیت اور اجتماعی تجربے میں بہت دور تک جاتی ہیں۔'ای لیے صرف صنائع بدائع اور رعایت لفظی ومعنوی پر قدرت اس بات کی ضامن نبیس ہوتی کہ جونٹر یارہ کسی ایسے خص کے قلم سے نکلے گا، وہ ادبی پالسانی اعتبار ہے بھی قابل قدر ہوگا۔ کرش چندر کی ننژ میں روانی ، بہاؤ، سجاوٹ ، مٹھاس بیدی سے زیادہ ہے ہیکن بیدی بڑھے فن کاراس لیے ہیں کداُن کی نثر اوراُن کا ذخیرہَ الفاظ ان کے تجربے ہے ایک بیساختہ قتم کا باطنی ربط رکھتا ہے۔ یوں محسوں ہوتا ہے کہ خود بیدی کہانی نہیں لکھرے ہیں بلکہ اُن کے تجر بے کواپنی زبان اور اپنا پیراییل گیا ہے۔ اُن کے تجربے کی کھر دری صدافت اور تو انائی اور سکینی الگ ہے اور بیعناصر اُن کی زبان کے مجموعی مزاج اوراُن کے اسالیب اظہار کی پوری فضامیں اس طرح پیوست ہوتے ہیں کہ انہیں نہ تو الگ کیا جاسکتا ہے، نہ اصطلاحی طور پر اُن کی وضاحت کی جاسکتی ہے۔

طنزاور مزاح کے عمل میں بید مسئلہ اور بھی دقت طلب ہوجاتا ہے کیونکہ طنزاور مزاح کے معاملہ میں زبان اور اسلوب کی معمولی سی بھی ہے احتیاطی بڑے دور رس نتیجے بیدا کرتی ہے۔ طنز میں اور بچو میں یا مزاح میں اور بدنداتی میں فاصلہ بس ایک قدم کا ہے۔ ایک ایسی ذہنی سرگری میں جہاں زوال اور کمال کی حد میں ایک دوسر سے صاب درجہ قریب ہول، لکھنے والے کی ذراس چوک کا انجام کیا ہوسکتا ہے اسے بچھنے کے لیے ادبی حیثیت کے لحاظ سے صفر ، مگر شاعروں میں مقبول فتم کے بیشتر مزاحیہ کے لیے ادبی حیثیت کے لحاظ سے صفر ، مگر شاعروں میں مقبول فتم کے بیشتر مزاحیہ

شاعروں کے کلام پرایک نظر ڈال لینا کافی ہوگا۔مزاح کے نام پراتی مبتذل،رکیک اور بازاری متم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ انہیں ننے کے لیے بھی حوصلہ جاہے۔ جس زبان نے اکبرجیے شاعر کو اظہار کی زمین اور ذرالع فراہم کیے ہوں ، اس کا پیرحال عبرتناک ہے۔اکبرکا مزاح ایک پُر جلال شجیدگی کا حامل ہے۔اس وجہ ہے اُن کا ہر تبہم اضطراب آلود اور تہقیم آنسو ؤں میں ڈو بے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اُن کی ظرافت ہمیں صرف ہساتی نہیں۔ہمیں سوچنے ،گردو پیش کے حقایق کا تجزیہ کرنے اوردنیا کی طرف خودایئے رویتے کوایک نئے رخ ہے بیجھنے کا راستہ بھی بتاتی ہے۔ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اکبرایک فر د — جتن ، بدھو ،مسٹر ،مس ،سید کے واسطے ہے ایک ۔ پوری تہذیب کو آئینہ دکھار ہے ہیں اور اخلاقی انتشار کے ایک اجتماعی منظر نامے ہے یردہ اٹھارے ہیں۔اُن کی نظرایک شکفتہ مزاج شاعرے زیادہ ایک ایسے سجیدہ ساجی مبھر کی نظر ہے جوخود اپنے آپ میں رو پوش ہے کیونکہ اے اپنے آنسوؤں کی نمایش منظورنہیں اس کی طبیعت میں ایک عجیب وغیریب فن کا رانہ تنگینی ہے جواہے ہرطرح کی جذباتیت، رقت خیزی اور تجلح بن سے بیائے رکھتی ہے۔ بیرو بیا یک اعلاظرف انسان کا ہے جوہنسی ہنسی میں بھی کوئی ہلکی بات نہیں کہتا اور ایک منظم فکری سطح پر اپنی و نیا ے تعلق استوار کرتا ہے یہی کیفیت اکبر کے طنزیہ اشعار کی بھی ہے۔ اُن کا طنزِ ایک تغییری مقصد ہے بھی بھی خالی نظر نہیں آتا۔ وہ کسی فر د،مظہر،ادارے، قدر،رویے کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اس ہے کوئی گہری نسبت رکھتے ہیں اور اس کے واسطے سے اپنی ذات اور اپنی اجتماعی کا ئنات کے خسارے کی تلافی کرنا جا ہتے ہیں۔ ا كبرك طنز كالبدف بننے كے بعداس شے يا مظہر يا فردے اكبر كاتعلق بچھاور كهرا ہوجاتا ہے۔اس تاثر کی تشکیل میں اکبر کی حسیت ، بصیرت ،فکر کے علاوہ ان کا لہجہ،طرز اظہار ، ز بان اور ذخیرہ الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کا مجموعی لسانی شعور بکساں طور پر فعال رہے ہیں۔ایک بہ ظاہر معمولی سے شعر ہے

حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا پانی پینا پڑا ہے پائپ کا

مین ٹائپ اور یائپ کے لفظول ہے اکبرنے کیسا بے مثال جادو جگایا ہے اُسے ہم اس شعر کے بورے سیاق میں اچھی طرح سمجھ کتے ہیں۔ بیشعر ہماری تہذیب کے ایک منطقے کی بربادی کا نوحہ ہے کیوں کہ خطاطی ہے مشینوں کے ذریعے ڈھالے گئے حروف تک اور پیگھٹ سے پائپ تک ہمارے اجتماعی سفر کی ایک پوری کہانی پھیلی ہوئی ہے۔ کہنے کا مطلب سے کے زبان اور اسلوب نہ تو آپ اپنا مقصد ہوتے ہیں نہ کسی لکھنے والے کی مجموعی فكراورنظام احساس سے الگ اپنا كوئي مفہوم ركھتے ہيں۔ چنانچة" خالص" كساني يا اسلوبياتي نقطهٔ نظرے اظہار کے وسایل یا اسالیب کا جائزہ لینے اور پیشنس (Patience) ر کھنے میں زیادہ فرق نہیں۔ ہرلفظ اور ہراسلوب ایک انکشاف ہوتا ہے بشر طے کہ اُے اس کے سیج انسانی سیاق میں رکھ کر دیکھا جائے۔ تجر ہے اور وار دات کے محور ہے الگ کر کے کسی لکھنے والے کی زبان و بیان کا مطالعہ میر ہے نز دیک انسان بصیرت کی بے حرمتی ہی نہیں ایک طرح کی انسان کشی بھی ہے۔لفظ انسان اورانسان کے ،انسان اورفطرت کے رشتوں کی روداد ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی سمجھ دار لکھنے والاکسی خاص اسلوب یا اظہار کے سانچے کا انتخاب کرتا ہے تو گویا اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے ۔ لکھنے والے کے پاس لفظوں کا جتنا بڑا ذخیرہ ہوگا،اس کے تجر ہےا ہے ہی وسیع اور دنیا ہے اس کے رابطے کی شکلیں اتنی ہی متنوع ہونگی۔ ان باتوں کے پس منظر میں جب ہم اپنے طنزیہ اور مزاحیہ اسالیب پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک علین صورت حال سامنے آتی ہے۔ تنتی کے بس چندطریقے ہیں جوطنز اورظرافت نپیدا کرنے کے لیے ہمارے بیشتر لکھنے والوں کے استعال میں آتے ہیں۔ پھبتی ،فقرے بازی دو ہرائے ہوئے لطفے ،تنقیص اور تفخیک کا انداز ایک طرح کا عامیانہ احساس برتری ، اپنی ہستی ہے مختلف نظر آنے والے ہرمظہرے جذباتی اور ذہنی دوری اور اس کی طرف ایک بے سوچی مجھی نا پسندید گی کا روپیے ،خود اطمینانی کی ا یک بیمار روش جو لکھنے والے کو مشاہدے میں آنے والے انسانوں کے باطن میں حجها نکنے پر آ مادہ ہی نہ کر سکے بھسی پٹی لفظی رعایتیں اورمحاوروں کا بے جاو فرسودہ استعمال اور اس سب سے زیادہ بیہ کہ لفظوں کے ایک محدود دائر ہے میں آئکھیں بند کیے چکر کا نئے رہنے کی عاوت — بیالی کمزوریاں ہیں جنہوں نے اردو میں طنزیہ

اورمزاحيهاوب كوپنيخ بيس ديا۔

کہاجا تا ہے کہ شیکہ ترکے یا سے چیس بزار لفظ تھے گویا کذا پی و نہا ہے تعلق کے پہلے جیس ہزار بہانے اسے میئر تھے۔ میر نظیر ، انیس ، غالب سرشار ، اکبر ، اقبال ، جوش اختر الایمان ان سب کے یہاں کیسی مجری پری کا نئات کا احساس ہوتا ہے اور ان کے حواس کتنے بیدار دکھائی دیتے ہیں۔ میں یہیں کہتا کہ بیتمام اصحاب ابھی جن کے نام لیے گئے ، ہم مرتبہ ہیں پاید کہ تجرب کی کا نئات کا محض وسیع اور زگار تگ ہونا اس بات کی صفانت ہے کہ تجرب کا فکری اعتبار بھی اتنا ہی وسیع اور گرانفقر ہوگا۔ فلا ہر ہے کہ خالی خولی لفا ظی اور چرب زبانی ہے وہ بن کے افلاس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ چنا نچے مسئلہ ہمارے لکھنے والوں کے پاس لفظوں کے دامن کی تنگی کا ہوتے ہوئے بھی صرف اس تک دامانی کا نہیں ، اس بات کا بھی ہے کہ وہ کتنے اور کیسے تجربات کے محمل ہو سکتے ہیں اور لفظوں سے ان کے تعلق کی بھی ہے کہ وہ کتنے اور کیسے تجربات کے محمل ہو سکتے ہیں اور لفظوں سے ان کے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔

عام اردو والے اتھی اور کشادہ ظرف نثر کے سلسے میں ایک طرح کی مستقل کے رغبتی کا شکاررہ ہیں اور زعم اس بات کا ہے کہ ہماری زبان ہندوستان کی دوسری زبانوں کی بہنبت شاکستہ شہری اور متمدن زیادہ ہے۔ گرجس نثر کوہم مہذب کہتے ہیں اس نے اردو پر کیا شم ڈھائے ہیں ایک ابوالکلام آزاداوررو مانی نثر کے بعض معماروں (شلاً سجاد انصاری، مہدتی افادی، نیاز، میاں بشر احمد، ل احمد اکبر آبادی، مجنون گورکھیوری) کی کچھے تحریروں کا میراشن، غالب، سرشار، خواجہ سن نظامی اشرف صبوحی، پریم چند، انظار سین کی نثر ہے اگر مقابلہ کیا جائے تو بات صاف ہو جائے گی۔ کہیں ایسا تو تبیں کہ ہم مہذب اور مصنوعی کے درمیان خط امتیاز کھینچنے سے قاصر ہیں؟ علیت کے بوجھ سے نڈھال یا رو ما بینت کے شیر سے میں لتھڑی ہوئی، اپنے شکھڑا ہے کے احساس بوجھ سے نڈھال یا رو ما بینت کے شیر سے میں لتھڑی ہوئی، اپنے شکھڑا ہے کے احساس کی بھی سمنائی، شرمائی گبائی ہوئی نثر جیتی جاگتی زندگی کے تلخ وترش اور کھر در سے حقایق کا بار نہیں اٹھا کتی ۔ نیم خوابیدہ اسالیب، اور دھارسے عاری لیچے میں زمینی مسئلوں کی کابار نہیں گئی۔

سربیانی Under statement اور بحزبیانی میں فرق ہے یہ باتیں تخلیقی نثر کی

متمام صنفوں کے حساب سے اہمیت رکھتی ہیں لیکن طنزیہ اور مزاحیہ نثر لکھنے والوں سے لیے مچھ اور اہمیت اس لیے رکھتی ہیں کہ زبان وبیان کے معاملے میں طنز اور مزاح کے مطالبات زیادہ بےلوچ لطیف اور نازک ہوتے ہیں۔اس کارگہہ شیشہ گری میں سانس آ ہتہ نہ لی جائے تو طنز کے وُ شنام بننے اور مزاح کے مخر این بننے میں کچھے در نہیں لگتی۔ علاوہ ازیں سے امرمحض اتفاقی نہیں کہ طنز اور مزاح کا پیرا بیہ اختیار کرنے والوں میں ہمارے بعض سب سے اچھے نثر نگارشامل رہیں۔ یہ بات اس طرح بھی کہی جاسکتی ہے کهاچهی ننژ اوروسیع ذخیرهٔ الفاظ کی ضرورت تمام ننژی اصناف میں مشترک سبی ،مگرمحدود لفظی کا ئنات اور غیرمختاط ،مبالغه آمیز اسلوب کے ساتھ جا ہے کچھ اوز لکھ لیا جائے کم ہے کم طنز اور مزاح نہیں لکھا جاسکتا۔ غالب ، فرحت اللہ بیک ،رشید احمہ صدیقی ہے محمه خالداختر اورمشاق احمد یوسفی تک کم ہے کم چار چھے مثالیں تو ہم تلاش کر ہی سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یوسقی کا نام خاص طور پر یوں بھی اہم ہے کہ اُن کی تحریریں ایک ایسے دور میں سامنے آئی ہیں جب لوگ لفظوں کا جادو بھلا ہیٹھے ہیں اور لفظ بھی اپنا دائر ہ اختیار سمیٹتے جارہے ہیں۔زبان کے خزانوں کا اتا پیۃ اُسی کوملتا ہے جس کے پاس وسیع انسانی تجربوں اورمشاہدات کا احاطہ کرنے والی نظر ہواور طنز ومزاح کے معنی خیز اسالیب اُس کے ہاتھ آتے ہیں جوشیشوں کوسنجالنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یوسٹی کی آب گم پڑھ کر دیکھے لیجے!اور میچهبیں تو صرف اُس کی ننژ کی ہی خاطر \_\_\_\_

## سودا کی معنوبیت کا مسلہ (اردوغزل کے ہیں منظر میں ہے)

ڈاکٹر آفاب احمد انے اپنی دل چپ اور فکر انگیز کتاب ''میر غالب اور اقبال، تین صدی کوغالب نے تین صدی کوغالب نے تین صدی کوغالب نے اور بیسویں صدی کو اقبال سے منسوب کیا ہے۔ گویا کہ بیہ تین شاعر اُردوشاعری کی تین صدی کو اقبال سے منسوب کیا ہے۔ گویا کہ بیہ تین شاعر اُردوشاعری کی تین صدیوں کے مرکزی حوالوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان صدیوں کی ادبی روایت کامحور بیہ تین نام ہیں اور ان تینوں کی بصیرت، ادر اک اور حسیت کے تانے بانے میں تین زمانوں کا شوب چھیا ہوا ہے۔

آ فاب صاحب نے اپنی کتاب میں (جویادگاری خطبے پرمشمتل ہے) ہم چند کہ براہ راست طور پر یہ بات کہی تو نہیں ہے، گراس کے مطالع سے تاثر کچھاں قتم کا پیدا ہوتا ہے کہ میر غالب اورا قبال کے علاوہ جوشاعران تین صدیوں کی دھند سے نمودار ہوئے ، ان کی چیشیتیں ٹانو کی ہیں۔ ابنی اپنی جگہ پرصدر نشینا ن مخلل بہر حال یہی تین شاعر ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات پچھالی غلط بھی نہیں کہ اس سے اختلاف کیا جائے۔ میر کے بغیر اٹھارویں صدی ، غالب کے بغیر انیسویں صدی اورا قبال کے بغیر بیسویں صدی ہماری ادبی اور تبذیبی تاریخ کے اعتبار سے اگر سنسان نہیں تو زیادہ بارونق بھی نہ ہوتی ۔ ہندا سلای تخلیقی اور روایت کوان ناموں نے نہ صرف یہ کہ اعتبار بخشا ، ان کی بدولت ایک عظیم الشان تخلیقی اور تبذیبی سلطے کے شکوہ اور جلال کی بہچان بھی مقرر ہوئی ۔ کم سے کم برصغیر کی کی دوسری زبان میں میر سلطے کے شکوہ اور جلال کی بہچان بھی مقرر ہوئی ۔ کم سے کم برصغیر کی کی دوسری زبان میں میر سیساد سے بیات میں میر

غالب اورا قبال کا جواب فراہم کرنے ہے قاصر ہے۔ یہ امتیاز بہت قابلِ قدر اور بیش قبت ہی، لیکن دواہم سوال بھی اس ہے جڑے ہوئے ہیں۔ایک تویہ کہ کوئی بھی صدی کی ایک نام کے وسلے ہے، وہ چاہے جتنامہتم بالشان ہوا ہے آ پ کوسنجال نہیں سکتی۔ کی بھی بڑی تخلیقی اور تہذبی روایت کا سر چشمہ واحد المرکز نہیں ہوسکتا۔ الگ الگ ستوں سے آنے والے کئی دھارے یکجا ہوتے ہیں تو ایک وسیع وعریض اور کشر الجہات منظریہ مرتب ہوتا ہے۔اردو کے لسانی مزاج اور اس ہے مربوط اولی روایت کی رنگار گی کے حساب سے ہوتا ہے۔اردو کے لسانی مزاج اور اس سے مربوط اولی روایت کی رنگار گی کے حساب سے پہنے تھیقت اور بھی نمایاں بلکہ ناگزیر دکھائی ویتی ہے۔ مرز امحمد رفیع سودا کے سیاتی میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

مگرمشکل یہ ہے کہ اٹھارویں صدی کے شعری منظرنا ہے ہیں سوداکی حیثیت میر صاحب کے ایک ''غریب رشتے دار' (Poor Relation) ہوکررہ گئی ہے۔ ان کا نام تو لیا جا تا ہے ، مگر میر صاحب کے ایک کم رتبہ معاصر کے طور پر ۔ گویا کہ اُن کی اپنی کوئی خاص اور منظر داور بڑی جگہ نہیں ہے۔ یوں بھی میر کی غزل کو جو قبولیت ملی اُس نے میر کے رنگ بخن کو بھی غزل کی صنف میں کمال اور عظمت کا نشان بنادیا ۔ ظاہر ہے کہ سوداکی غزل کا رنگ اور آ جنگ میر سے مختلف تھا بلکہ یہ کہنا چا ہے کہ سوداکی غزلیہ شاعری کے عناصر اور عظمت کا تصور صرف میر صاحب کے مرتب سے مناسبت رکھتا ہے ۔ باتی تمام شاعروں کی حیثیت تصور صرف میر صاحب کے مرتب سے مناسبت رکھتا ہے ۔ باتی تمام شاعروں کی حیثیت دوسرے درجے کا کوئی شاعر دوسرے درجے کا کوئی شاعر عظمت سے ہم کنار نہیں ہوسکتا۔

لیکن سودا کی بجووں کا تذکرہ کرتے ہوئے ،محمد سن سکری نے ایک اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ۔۔ '' سودا میں وہ چیز نمایاں تھی جوایک بڑے شاعر کے لیے ضروری ہے ، لیعنی اپنے زمانے کا شعور' عسکری صاحب کا خیال تھا کہ سودانے بجویات میں افراد کے جونقثے مرتب کیے ہیں اُبن سے زمانے کے مختلف رجیانات کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شہر آشوب میں انھوں نے معاشر سے کی صورت حال پر جوتبمرہ کیا ہے اُس سے بھی سودا کے ایک خاص وصف کی نشاندہی ہوتی ہے اور یہ وصف ہے'' کردار کا احساس' ۔ یہ اوصاف بھول عسکری بڑی شاعری کے اوصاف ہیں ۔ چنانچہ کم سے کم

بجویات کے میدان میں سودابڑے شاعر قرار پاتے ہیں۔

اب ہم شیفتہ کے اُس بیان کی طرف آتے ہیں جس کی روے سودا قصیدے کے علاوہ غزل میں بھی بکساں اہمیت رکھتے ہیں۔شیفتہ کے الفاظ سے ہیں۔

وآ ں کہ بین الانام شہرت پذیر است کہ تصیدہ اش بہ از غزل است حرفیست مہمل بزعم فقیر غزلش بہ از قصیدہ وقصیدہ اش بہداز غزل است

(اور بیجولوگوں میں مشہور ہے کہ سودا کا قصیدہ اُن کی غزل ہے بہتر ہوتا ہے تو بیہ

ایک مہمل بات ہے ۔ فقیر کے نز دیک اُن کی غزل تصیدے سے بہتر ہوتی ہے اور قصیدہ غزل سے بڑھ کر ) غزل میں سودا کے کمال کا اعتر اف شیفتہ کے علاوہ بھی کئی اصحاب نے

(قدرت الله شوق: طبقات الشعرا)

'' یہ لوگ بیجھتے ہیں کہ تھیے شاعروں کے سربراہ مرزار فیع غزل گوئی میں میرتقی کونہیں پہنچتے ۔لیکن حقیقت میہ ہے کہ ہر گلے رارنگ وبوئے دیگر است۔مرزا دریائے بیکراں ہیں تو میرصاحب نہر تظیم الشاں ہیں۔''

(قدرت الله قاسم)

'' ان کی غزلیس آبداراور تصیدے سر کار ہیں۔''

کیفیتیں اور وجدانی مہیجات مختلف تھے۔لیکن دونوں اپنے زمانے
کے اور ہرزمانے کے بہت بروے شاعر ہیں غزل کی داخلی شاعری
دونوں کا ذریعہ اظہارتھی۔لیکن دونوں نے اپنے زمانے کے
آشوب اور بتاہیوں کا نقشہ کھینچا ہے اور خارجی حالات ہے اتنا
شدیدتا ٹرلیا ہے کہ دونوں کے ہاں غزل کے شعروں میں بھی دتی کی
تباہی، مرہٹہ گردی مسکھوں کی شورشیں اور نو دو لتے امیروں کی
سازشیں بار پائی ہیں۔جولوگ میرصاحب کے سوز وگداز کو دیکھ کر
سودا کی صرف گری گلام اور یہ اتی پرنام رکھتے ہیں وہ ذرامثال کے
طور پرسودا کے مس شہر آشوب کو پڑھ کردیکھیں جوائی زمانے کی تجی
تصویر ہے اور جس میں سودا نے عوام اورخواص کی بدحالی اور بے
سوختہ سامانی پرخون کے آنسو بہائے ہیں۔

اس اقتباس سے بیغلافہی پیدا ہوسکتی ہے کہ ہر چند میر اور سودا، دونوں نے اپنے زمانے کے آشوب اور ابتری کا نقشہ تھینچا ہے، لیکن میر کے بیباں بی تصویریں ان کی غزل میں ابھری ہیں اور سودا کے بیباں اُن کے قصائد میں سود اِ کی غزل کا ایک وصف جو سرسری طور پر ان کا کلام پڑھنے والے کی نظر میں بھی آ جاتا ہے، اُن کا زور بیان یا بیانیے کی قوت ہے۔ غزل کے شعر مین بھی وہ ایسے مضامین با ندھنے پر قادر تھے جو غزل سے زیادہ مناسبت بیانیے اصناف ہے رکھتے تھے۔ سودا کے آ ہنگ میں ایک فطری تیزی ہے ان کے احساسات کی طرح ، اُن کے الفاظ بھی سبک رفتاری کا تاثر پیدا کوتے ہیں گیان اسلیلے میں ایک فور طلب محتد یہ ہے کہ سودا نے آ ہت روی اور دھیمے پڑھ کا تاثر قائم کرنے والے آ ہنگ کا استعمال غزل سے زیادہ مرشے میں کیا ہے۔ شمس الرحمٰن فاروقی نے ایک مضمون (ہندوستان میں نئی غزل ، مشمولہ لفظ ومعنی) میں لکھتا ہے کہ '' اردو غزل کے دو ہڑے اسلوب رہے میں نئی غزل ، مشمولہ لفظ ومعنی) میں لکھتا ہے کہ '' اردو غزل کے دو ہڑے اسلوب رہے سطحوں پر برتنا تھا۔ ۔ دوسرا اسلوب الفاظ کو ان کی گہری سطح پر برتنا تھا۔۔ دوسرا اسلوب الفاظ کو ان کی گہری سطح پر برتنا تھا۔۔ دوسرا اسلوب الفاظ کو ان کی گہری سطحوں پر برتنا تھا۔ '' پہلے اسلوب کو وہ بودا ہے میں ، مگرای کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی ظاہر کرتے اگر چہ ہیر کے اسلوب کو وہ اعلاتہ مائے ہیں ، مگرای کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی ظاہر کرتے اگر کے دیر کے اسلوب کو وہ اعلاتہ مائے ہیں ، مگرای کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کرتے اگر کے دیر کے اسلوب کو وہ اعلاتہ مائے ہیں ، مگرای کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کرتے اسلام کی طاح کے دور کے اسلوب کو وہ اعلاتہ مائے میں مگرای کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کرتے اسلام کیا تائیں کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کرتے ہیں ، مگرای کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کرتے ہیں ، میر کے اسلوب کی طاح کے دور کے اسلوب کو میر کے اسلوب کو میر کے اسلوب کو میں کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کرتے ہیں ، مگرای کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کرکے خیال بھی ظاہر کرکے دور کی ساتھ سے خیال بھی ظاہر کرکے کے ساتھ سے خیال بھی ظاہر کی سے کی میں کی ساتھ سے خیال بھی ظاہر کرکے کی سے کرکے کی سے کو کے کرکے کی سے کرکے کی سے کرکے کی سے کرکے کی ساتھ سے خیال بھی کی خیال بھی کی سے کرکے کی سے کرکے کی سے کرکے کو کرکے کی سے کرکے

ہیں کہ'' زیادہ تربڑے شاعر (درد، غالب، اقبال) میر کے اسلوب نے پیدا کئے ہیں''۔ پھر یھی'' اردوغزل پرسودا کااسلوب غالب رہاہے۔''اس غلبے کا سبب بیہ بتاتے ہیں کہاردو پر فاری کا گہرااٹر رہا ہے۔ بالفاظِ دیگر ،سودا کی غزلیہ شاعری کا اسلوب فاری ہے متاثر ہے اورانیسویں صدی کےمعروف شعرائے غزل (مثلاً مومن ) اور بیسویں صدی کےمعروف تخزل گویوں (مثلاً حسرت) کی اکثریت نے ای اسلوب سے اپنے چراغ جلائے ہیں۔ مجھے اس رائے کو ماننے میں کسی قدر تامل ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ایک تو سودا کی غزلیہ شاعری ، میر بی کی طرح ، کسی ایک اسلوب کی نیابند نہیں ہے۔ اُن کے یہاں میر کے جتنا تنوع نہ ہی ، پھربھی وہ بیان کی بیک رنگی کے شاعر نہیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ میر ہی کی طرح ، سودا کے آ جنگ اور اسلوب کے بارے میں کوئی مجموعی نتیجہ برآ مدکرنے سے پہلے ، اُن کے کلیات اور زبان و بیان کی تمام جہات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔کوئی بھی بڑا شاعر ( اور سودا بے شک ایک بڑے شاعر تھے )اپنے جھے بخرے کیے جانے کامتحمل نہیں ہوسکتا۔ پھر بي بھی ہے كہ ہمارى تہذيبى روايت كى طرح ہمارى ادبى اور تخليقى روايت بھى سفيد وسياه ، معمولی اورغیرمعمولی ، به ظاہر بلندویست عناصر کی سیجائی ہے مرتب ہوئی ہے۔اردواورعربی فاری ہی نہیں پورے مشرق کی ادبی روایت اور ورثے کے سیاق میں شاید ہے بات کہی جا سکتی ہے کہ خلیقی کمال،عظمت اور انفرادیت کا راستہ یہاں بہت پُر اسرار، پیجیدہ اور تضادات ہے بھرا ہوا ہے۔ بیراستہ نہ تو ہموار ہے نہ شفاف اور جنگل کی کسی پگڈنڈی کی طرح اس کے اطراف میں جھاڑ جھنکاڑ بہت ہے۔سودا کے اسلوب کی صلابت منطقیت اورنشاطیہ نے کی تعریف فیض نے بھی کی ہے ، اس لحاظ ہے کہ بیکیفیتیں احساسات کو پسیائی سے اور شعور کو اضمحلال سے بچاتی ہیں۔ یوں بھی اردو کی تاریخوں میں سودا کی طباً عی ،حسِ مزاح ،تندمزاجی ، ذ ہانت اور ہنسوڑ پنے کا ضرورت سے زیادہ ذکر ملتا ہے۔ پینخ جا ندے لے کراب تک کی بیشتر کتابوں اورتحریر یوں میں سودا کی جوتصور پر ونما ہوئی ہے ، واہ واکرتی دکھائی دیت ہے اور اس سلسلے میں نہایت گمراہ کرنے والے پچھ فقرے ،مثلاً پیہ كه " ميركا كلام آه ہے اورسودا كا كلام واه' وغيره رواج پا گئے ہيں ليكن سودا كے كليات ميں جہاں غزلوں کے بعدسب سے زیادہ صفح شاید مرشوں نے گھیرے ہیں ،آ ہ اور واہ کا سلسلہ

ساٹھ ساتھ چلتا ہے۔ کہیں شوخی اور کھلنڈرا پن ہے ، کہیں متانت اور پڑمردگی ۔ سودا کے مرثیوں میں جیسی اندوہ پروری اور دل ز دگی دکھائی دیتی ہے ،میر کے مرشوں میں نہیں ۔ نو کیااس ہے میں مجھ لیا جائے کہ بہ ظاہر مبننے اور ذرا ذرای بات پر دوسروں کی ہنمی اڑانے والے سودا کے احساسات میں آنسوؤں کا ذخیرہ میر صاحب سے پچھے کم نہ تھا اور وہ صرف جشن طرب منانے والے شاعر تونہیں تھے؟ اور کیاای تاثر کی بنیاد پریہ فیصلہ بھی کر لیا جائے کہ میرصاحب جنھوں نے نا کامیوں ہے کام لینے میں زندگی گزاردی ،اپے علاقہ عُم ہے آ کے جانے اور ایک وسیع تر اور مہیب ترغم کاسراغ پانے پر قادر شیں تھے؟ فلا ہر ہے کہ اپنے قائم کردہ مفروضے اور پہلے سے طےشدہ نتیج کے مطابق اپنے مطلب کے اشعار نکال کر اس طریقے سے پچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تگر شعراور شاعر کی سرشت ثابت کیے جانے کے لیے بیس ہوتی۔ بیتو ایک بھول بھلیاں ہے جہاں بھی راستہ کم ہوجاتا ہے ،بھی مل جاتا ہے۔ سمعی بھی بڑے شاعر کی طرح سودا کی شاعری بھی جانے ان جانے بہت ہے جدیدوں کامرکب ہے۔اُن ہے وابسۃ روایتوں کی بنیاد پرہم اُن کے آنسوؤں اور قبقہوں کی تقسیم اس طرح نہیں کر کتے ۔ سودا کی ہجویات ہے متعلق عسکری صاحب کے جس مضمون کا تذکرہ پچھلے سفوں میں کیا جا چکا ہے ،اس میں عسکری صاحب کے یہ جملے بھی شامل ہیں کہ: '' سودا کی ججونگاری محض بغض وعناد کی پیداوار نہیں ،

بلکہ محبت اس کا سرچشمہ ہے۔ یہ جونگاری ایک پوری تہذیب کی مرثیہ نگاری بھی ہے''

"" سوداکی جوبات میں صرف اپ معاشرے کی محبت بی میں بلکہ اس ہے بھی زیادہ واضح مھوں چیز موجود ہے، یعنی چند اخلاقی اقد ارجن کی روہے وہ اپ معاشرے کو جانچتے ہیں۔"

اخلاقی اقد ارجن کی روہے وہ اپ معاشرے کو جانچتے ہیں۔"

" دراصل سودا کے قصائد اور جویات کو ملا کر پڑھنا چاہیے۔ تب جاکر سوداکی مجموعی تصویر سامنے آتی ہے۔"

چاہیے۔ تب جاکر سوداکی مجموعی تصویر سامنے آتی ہے۔"

" ان کی ججونگاری محفل نا پہند یدہ یا منفی جذبات کا مظاہرہ نہیں بلکہ اس کا محرک ایک اخلاقی جذبہ ہے جو محموس اخلاقی خذبہ ہے جو محموس اخلاقی خذبہ ہے جو محموس اخلاقی خذبہ ہے جو محموس اخلاقی خدبہ ہے جو محموس اخلاقی محموس اخلاقی میں اخلاقی حدید ہے جو محموس اخلاقی محموس اخلاقی حدید ہیں اخلاقی حدید ہے جو محموس اخلاقی میں اخلاقی حدید ہیں جو محموس اخلاقی حدید ہیں اخلاقی حدید ہیں اخلاقی حدید ہی حدید ہیں اخلاقی حدید ہیں انہ کی حدید ہیں اخلاقی حدید ہیں اخلاقی حدید ہیں اخلاقی حدید ہیں انہ کی حدید ہیں انہ کی حدید ہیں انہ کی حدید ہیں انہ کی حدید ہیں کی حدید

معیاروں کی روشی میں اپنے معاشرے پر تخلیقی تنقید کرتا ہے۔ یہ جونگاری نزئن اور شخصیت کی پستی نبیس بلکہ سونے دروں ہے۔''

ان معروضات كامقصد، به ظاهر غيرمبهم اورواشگاف كيكن به باطن ايك الجهي بهوتي حبیت کے خم و چے میں اس کی ہمہ گیرحقیقت کی جنتجو ہے۔ میرا خیال ہے کہ سودا کے شعوبر کی حقیقت نه تو اتن ساده تھی جتنی که عام طور پر مجھی جاتی ہے ، نه ہی اس تک پہنچنا اتنا آ سان ہے جتنا کداد پرے دکھائی دیتا ہے۔ سودا کے بارے میں ہم پیجی جانتے ہیں کہوہ ایک ساتھ کئی زبانوں پرعبور رکھتے ہتھے اوران میں اظہار پر قادر ہتھے۔ اُن کے زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ وسیع تھا۔میرحسٰ کے بیان کے مطابق فن موسیقی میں بھی انہوں نے غیرمعمولی مہارت بہم پنچائی تھی۔ ان کی غزلوں کا سر مایپختسر ہے ،قصیدے کا سر ماییسب ہے زیادہ معروف ہے اور مرمیے سب ہے کم مشہور ہیں،لیکن نفسِ مضمون کی محدودیت کے باوجود سودا کی قدرت بیان اور اسالیب کی رنگارنگی یہاں اینے عروج پر ہے۔ بحروں اور ہیکوں کے جیسے اور جتنے تجر بے سودانے اپنے مرقبیوں میں کیے ہیں غالبًا کسی اور مرثبہ کو کے یہاں اس کی مثال نبین ملتی یہاں انہوں نے راگ راگنیوں پر اپنی گرفت ہے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ سودا کی مجموعی شخصیت کے مطالع میں ان تمام حقائق کوسامنے رکھنا ضروری ہے جبھی ہم اردو غزل کے سیاق میں بھی اُن کی معنویت کا تعین کر سکتے ہیں۔ غالب کی طرح ( جنھوں بنے کہاتھا کہ: رشک ہے آ سائش ارباب غفلت پر اسد \_\_ جج و تاب دل نصیب خاطر آ گاہ ہے) سودابھی پیجھتے تھے کہ:

سوداجو بے خبر ہے کوئی وہ کرے ہے بیش مشکل بہت ہے ان کو جور کھتے ہیں آگی انہوں فلام ہے کہ سوداایک دل آگاہ رکھتے تھے، چنا نچے تخلیقی اور فکری سطح پر بھی انہوں نے صرف بیش نہیں ہے، بلکہ بہت کی شکلیں بھی اٹھا کیں جن کے بیان سے اُن کے اشعار مجر سے پڑے ہیں۔ اُن کی صورت صرف و لیسی تو نہیں جیسی کہ عام طور پر دیکھی اور دکھائی جبر آپ ہیں۔ اُن کی صورت صرف و لیسی تو نہیں جیسی کہ عام طور پر دیکھی اور دکھائی جاتی ہاتی ہوتے ہیں تو ایک نی شعری منطق کا جاتی ہو اور جذ ہے جب تبقہوں میں رو پوش ہوتے ہیں تو ایک نی شعری منطق کا ظہور ہوتا ہے۔ سودا کی عز لول کے ساتھ ساتھ ان کے مراثی اور قصاید، بالحضوص ہجویات کو تھی ملاکر دیکھا جائے تو ان کی معنویت کے اس پہلو تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ الم آمیز کھی ملاکر دیکھا جائے تو ان کی معنویت کے اس پہلو تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ الم آمیز

تجربوں اور کیفیتوں کا بیان سودا استے غیر رسی ،معروضی اور مدلل انداز میں کرتے ہیں کہ تجربے اور مدلل انداز میں کرتے ہیں کہ تجربے اور جند ہے کا شدت پرا کی حجاب قائم ہوجا تا ہے۔ نہ تو ان کی آ واز بوجسل ہوتی ہے نہان کے لفظوں پر افسر دگی کا سابیہ پڑتا ہے۔

دینے کو ملک سلیمال کے بلایا ہے مجھے پر قدم میں نہ رکھا دل کے مگر کے باہر

ایک عالم کوزمانے نے دیا کیا گیا کچھ پر کبھو میں نہ کہا اس سے کہ دورال مجھ کو اے ساکنانِ سنج قفس صبح کو صبا سنتے ہیں جائے گی سوئے گلزار پچھ کہو ہر سر سحر خونِ جگر کا غنچ کل کی طرح ہر سحر خونِ جگر کا غنچ کل کی طرح آگھ ادھر کھولی کہ ایک پیالہ اُدھر تیار ہے

دور ساغر تھا ابھی یا ہے ابھی چٹم پر آ ب و کمچے سودا گردش افلاک سے کیا کیا ہوا

جس سے پوچھا میں کہ دل خوش ہے کہیں دنیا میں رو دیا اُس نے اور اتنا ہی کہا ، کہتے ہیں جی بچے سو ہی غنیمت سمجھ اے خانہ خراب ورنہ سب اہل گلتاں کا چمن میں خون ہے

طلب نہ چرخ سے کرنان راحت اے سودا پھرے ہے آپ وہ کا سہ لیے گدائی کا میں نہ جرخ سے کرنان راحت اے سودا کھرے ہے آپ وہ کا سہ لیے گدائی کا میں ہوب شکتہ خوردہ طوفان ہوں کہ جو پانی میں ہونہ غرق نہ آتش سے جل سکے پانی میں ہونہ غرق نہ آتش سے جل سکے

یہ مرفع کا گنات میں انسان کی تقدیر کے ہیں اور سودانے مقدرات کو بائے واویلا کے بغیرا کی بجب شان ہے نیازی اور دھار کے ساتھ قبول کیا ہے۔ ہر بڑے شاعر کی طرح سودا کے کلیات ہے بھی منتخب شعروں کا تفصیلی تجزید کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں معنی کی کئی گر ہیں ہیں ، کئی پرتیں ہیں ، اور اُن کا نقاضہ ہم سے یہ ہے کہ ان کی بابت

مروجهاور عام تاثر ہے ہٹ کرایک وسیع تر تناظر میں اُن کی حقیقت کا پیتہ لگایا جائے۔سودا کا شعر ہے:

سب سے کے سوتا ہوں ، یہ کہددیں کہ پھرآتا بالیں پہ مرے شور قیامت اگر آوے اس شعر کے ساتھ واضع اصفہانی کے ایک شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں: شورے محد واز خواب عدم جبتم مشودیم دیدیم کہ باتی ست شب فتنہ غنودیم



## ميال نظير

میاں نظیرشا یداردو کے تنہا شاعر ہیں جنھوں نے کسی مسئلے سے سرو کا رنہیں رکھا ، سو پڑھنے والے کے لیے بھی مسئلہ نہ بن سکے۔ایک مدت تک ان کے تین جو بے نیازی عام رہی اس کا بنیادی سبب یمی ہے کہ انھوں نے اپنے پڑھنے یا سننے والوں ہے بھی کوئی ایسا مطالبہ بیں کیا جواہے کسی شرط کو آل کرنے کا تجربہ دے سکے نظیر کے الفاظ اُن کے الفاظ میں گھری ہوئی رنگارنگ و نیا اور اس و نیا کے ہر دیار اور دائرے ہے گزرتا ہو، ہر لفظ کے روزن سے جھانکتا ہوا: آ دمی؛ اتناعام، مانوس اورمعمولی دکھائی دیتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچ بیجار کی ضرورت بڑی مشکل ہے سراٹھاتی ہے۔ وہ گئے بیتے شاعر بھی ،جن کے پاس بالعموم کہنے کو پچھنہیں ہوتا تھا اور جوصرف لفظوں کے دا وُں چے پر گزران کرتے تتے۔ گھما پھرا کرزبان کا ایک مسئلہ پیدا کرلیا کرتے تھے۔نظیر کی قلندری اس لسانی جمع خرج کی متمل بھی نہ ہوئی ۔ انھوں نے جو پچھ دیکھا، برتا اورمحسوس کیا اُسے جوں کا توں ایک جانے بو جھےلسانی خاکے میں سمودیا اور پیسب پچھےانھوں نے اس طمانیت ،سکون اور سادگی کے ساتھ انجام دیا کہ ایک کمھے کے لیے بھی ،کیا جذبہ وفکر اور کیا زبان وبیان ،کسی کے ہاتھوں پریشان نہ ہوئے ، جو جیسا کچھ جی میں آیا ، بے جھجک کہد یا اور بھی اپنی ساد ہ کاری پر پشیمان نہ ہوئے ۔اپنے آپ میں الیمی بے حد وحساب گم شدگی اُردو کے بڑے ہے بڑے شاعر کے اِکا دُکا ، دس ہیں یا زیادہ سے زیادہ سو پیچاس اشعار میں تو دکھائی دیتی ہے ، لیکن ایک میرصاحب کے اشٹنا کے ساتھ ،کسی کے پورے کلام کا مزاج نہیں بی۔ كہنے كوتو ، آ دى نامه مياں نظير كى صرف ايك نظم بے ليكن در اصل ان كے تمام تر کلیات پراس ایک عنوان کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ عمر بھراس آ دمی کی سرگزشت بیان کرتے رے جوراہ ومقام کی قیدے آزاد ، ہےارادہ اور ہےا نتخاب جاروں کھونٹ مارا مارا پھرتار ہا اورجس نے عقائد واقد ار، رسوم وروایات ، افکار و آثار، مظاہر اور مناظر کے کسی مخصوص اور معینه علاقے کواپی آخری صد کے طور پر قبول بنہ کیا۔ ایسانہ ہوتا تو نظیر کے تجربوں اور وار دات میں بلندو بیت کے اجماع کی اس درجہ گنجائش نہ نکلتی ۔ وہ جس قلندرانہ استغنا کے ساتھ زندگی کی نعمتوں کا اور اس کے الطاف کا ذکر کرتے ہیں ، ای فقیر اند شان کے ساتھ اس کے ذ کھ در دکی رودا دبھی بیان کرتے ہیں ،جس استغفراق کے ساتھ مظاہر کے شور میں چھے ہوئے سنّائے اور حقیقت کے فریب کا حجاب اٹھاتے ہیں ای سرمستی اور لذت کے ساتھ و نیا کی ول فریبیوں پرنظر ڈالتے ہیں اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ تجر بے کے ان دونوں منطقوں پر ان کی ذات محفوظ دکھائی دیتی ہے۔ بیرکٹرت میں وحدت سے زیادہ، وحدت کی بوانجھی اور اس کے فطری اورنا گزیر اندرونی تضادات کا عرفان ہے ؛جو فنتح و شکست ، نیک وبد اورا ندهیرے اجالے کو بکسال طور پران کے لیے قابلِ توجہ بنا تا ہے۔ وہ شکھ سے مغرور ہوتے ہیں نہ ذکھ سے مغلوب ، اور ایک سے کھلاڑی کی طرح ، جو کھیل کے آ داب سے بہ خو بی واقف ہواور ہار جیت دونوں کوا یک سی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر سکے ، کا گنات کے تماشے ہے دو حیار، کامیابی اور نا کامی کے مختلف مراحل ہے گزرتے ہیں۔ان کے لیے بنیادی حقیقت تماشا ہے ، جس میں نشاط والم ، بہ یک وقت دونوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں---عام صوفی شاعروں کی طرح نظیریہاں مقدر پرست اور مجبور نظر نہیں آتے کہاں طرح تماشے میں خودان کااشتراک بے جواز ہوجا تااورایک ہزیمیت ز دہ لاتعلقی ،خودگری اور دنیا بےزاری ان کا مزاج بن جاتی ۔ان کاروبیاز اوّل تا آخرایجانی ہے،سووہ ہررنگ اور ہررس کے جو یا بھی ہیں،مظاہر کے ہرمحورے اپنے اعصاب وحواس کی تمام تربیدای کے ساتھ متعلق اوران کی حقیقتوں میں آلودہ بھی ہیں اور ای کے ساتھ ساتھ اپنی بے نیازی کا بھرم بھی قائم رکھتے ہیں۔ یہ بے نیازی ،ان کی دنیا آ گہی کا عطیہ ہے ، جو بالآخر ایک خود آ گہی کاروپ اختیار کرلیتی ہے۔ایک عجیب بات بیہ ہے کہ میاں نظیرا پنی دنیا کے ہرزاو بے اور تماشے سے مکسال دل چھپی رکھتے ہیں اور ان کے نظارے کی پیاس کسی موڑ برجھتی نہیں۔اُ کتاہٹ، بے دلی تھکن کااحساس یاسب پچھے جان لینے کاغرور ؛انھیں ایک لیجے کے لیے بھی بھی اپنی دنیا ہے الگ یا اس ہے اُو پر نہیں لے جاتا۔اس کے باوجودان کے یہاں جیرت کاعضر کم وبیش نایاب ہے۔انھیں کوئی جنٹو بے چین نہیں کرتی اورغم آلود تجربوں سے گزرتے اوران کی کہانی سناتے وقت بھی نظیر اپنی طبیعت کے سکون کو برقر رار کھتے ہیں اور جذبے کی تنظیم پرحرف نہیں آنے دیتے۔وہ اینے خلوت کدے میں دنیا کی بے ثباتی موت کی حقیقت ہفلسی ، بندگی اور بے جارگی پردھیان میں مست ہوں یا آ گرے کے بازاروں میں ، خوانچے فروشوں کے چھے اور تیراکی پابلد ہوجی کے میلے میں مگن ہوں ،ان کی نگاہ تو جہ اور طبیعت کے ٹھیراؤ مین فرق نہیں آتا۔وہ جس آسودہ خاطری کے ساتھ فنااور بقا کی گتھیاں سلجھاتے ہیں،جس ہیجان سے یکسرعاری لہجے میں کاروبار دینوی کی **ن**دمت کرتے ہیں ،اُسی انہاک اور بےلو تی کے ساتھ بےزاری کے ذراہے شاہے کے بغیر مکھیوں اور کن تھجوروں پر بھی شعر کہتے ہیں۔ برسات کی بہاریں اور برسات کی اُمس دونوں میں وہ نداق اور مزے کے ایک ہے پہلو نکال لیتے ہیں۔جوانی کاجوش اور بڑھا ہے گی تھکن ، دونوں میں وہ ایک ہی دل چسپی کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔زہدوعبادت کاذکر ہو یاعورتوں کی ہم جنسی کا نظیر کےلب و کیجے اور رویتے میں کوئی تبدیلی یا ان کے روعمل میں شد ت کی کوئی اہر بھی نمودار نہیں ہوتی ،نفرت ، بھن ، غصے اور تا پسندیدگی کا کوئی غباران کے آئینے شعور کی ہم وار،صاف اورمنزہ سطح کوایک آن کے لیے بھی دھندلا تانبیں۔ اصل میں نظیر ہمارے اوبی کلچر کے شایدسب سے بڑے تماشا ہیں ہیں۔ زیاں کا ہر لمحہ اور مکان کا ہر گوشہ ان کی نظر میں متحرک ،سرگرم اور تو جہ طلب ہے۔ اس معالم میں و ہ تحسی انتخاب کے قائل ہیں نہ کسی معیار کوروار کھتے ہیں ۔معیار اور انتخاب کا مسئلہ وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں اقد ارکا کوئی بندھا ٹکا تصوریا کوئی بیرونی یا ذاتی شرط آ ڑے آ جائے اور جیسا کہ شروع میں عرض کیا جاچکا ہے کہ نظیر نے حقیقت کو اپنا مسئلہ نہیں بنایا اس لیے نظیر کے یہاں قندر اور معیار کا کوئی سوال بھی سرنہیں اٹھا تا۔ ان کے تجر بوں میں جیسی سششدر کر د ہے والی بوقلمونی ملتی ہے۔اس کی مثال اردو ہے قطع نظر دوسری زبانوں کے بڑے ہے بڑے شاعر کے یہاں مشکل ہے وکھائی وے گی۔اس ہمہ گیری اور تنوّع کی اساس اس وافتحے پر قائم ہے کہ نظیر نے کسی بھی مسئلے کے دائر ہے کواپنی حدوا نتہانہ جانااور سپر دگی کے تمام مقامات ہے آسان گزر گئے ۔عظمت بیشتر صورتوں میں اختصاص کاصلہ ہوتی ہے اور اختصاص اس امر کا متقاضی کہ شعر کہنے والا کہی جانے والی باتوں کے ساتھ ساتھ نہ کہی جانے والی باتوں کا شعور بھی رکھتا ہو،اور کی بھی ایسے خیال ، تجربے اور اظہار کے سانچ کو منہ نہ دند لگائے جس سے عامیانہ بن یا عمومیت زدگی کی بوآتی ہو۔ بڑی حد تک بیرویہ لکھنے والے کوایک نفیاتی خوف میں بہتلا رکھتا ہے اور اس خوف کے نتیجے میں وہ تو ازن ،احتیاط ، سانی مہارت اور تجربات کے معاطے میں سطح اور جہت کے انتخاب کے سہارے تلاش کرتا ہے۔ میاں نظیر نہ بھی عظمت کے چکر میں پڑے نہ اس مسلطے میں اُ بھے کہ اُن کے اگلوں نے جوشعر کہا اُس سے معیار کی صور تیں متعین ہوتی ہیں۔ نہ بی اُنھوں نے بھی اس قسم کا کوئی دعویٰ بوشعر کہا اُس سے معیار کی صور تیں متعین ہوتی ہیں۔ نہ بی اُنھوں نے بھی اس قسم کا کوئی دعویٰ بن پر کیا کہ اُن کی طرز نخن ان کے بعد آنے والوں کی زبان کھبر سے گی۔ وہ اپنے معمولی بن پر قائع رہے کہ اس طرح ان کی آزادگی کا شخفظ بھی ہوا در دان کی دنیا بھی اچھے ہڑ نے یا اہم اور غیر اہم کے خانوں میں تقسیم ہونے سے بچ گئی۔ ادب کے نجیدہ ، تربیت یا فتہ اور عالم فاضل ، قاری کے وجود سے ایس جانے کی اور مسلمات کی حقیقت سے مکمل گریز کی سے فاضل ، قاری کے وجود سے ایس کوئی امکان رہ گیا ہے۔ کوئیس ملتی ، نہ بی مجردات کی مقبولیت اور مرت کی کے دور میں اب اس کاکوئی امکان رہ گیا ہے۔

ال سلط میں قابل قدر بات یہ ہے کہ نظیرا پنے قاری پر بھی کسی نے معیار یا کسی بھی سے معیار یا کسی بھی بھی ہوئی اور آئی کے ساتھ خیال اور ماؤے کا فرق مٹادیا۔ اشیاء ، موجودات اور اساء کی ترتیب میں معنی کی ایک غیر ماؤی دنیا کا سراغ لگایا اور بھانت بھانت کی جن فکروں ہے ان کا ذہن بھرا ہوا تھا اُن کے اظہار کی خاطر مظاہر کے تماشے کی سرکرتے رہے جبی تو اُن کے شعرِ فقیروں نے بھی گائے اور کا روبار دنیا مظاہر کے تماشے کی سرکرتے رہے جبی تو اُن کے شعرِ فقیروں نے بھی گائے اور کا روبار دنیا کسی گرد ن تک ڈو بے ہوئے اہلِ بازار نے بھی۔ میر صاحب کی طرح نظیر بھی در اصل کسیات کے شاعر ہیں ، اس فرق کے ساتھ کہ میر صاحب اپنی خواص بسندی کے اسباب و عناصر کی خبر بھی رکھتے تھے اور نظیرا پنے آ پ میں اسے مگن رہے کہ اپنے تی خواص بسندی کے اسباب و خیال نہ آیا۔ انھوں نے اپنا تعارف کرایا بھی تو اس طرح کہ:

کہتے ہیں جس کو نظیر، سنے نک اس کا بیان تھا وہ معلّم غریب، بردل ور سندہ جاں

کوئی کتاب اُس کے تنین، صاف نہ تھی درس کی آئے تو معنی کے، ورنہ بڑھائی روال فہم نہ تھا علم سے کچھ عربی کے أے فاری میں ماں مگر سمجھے تھے کھھ این و آ ل لكھنے كى بين طرز تھى، كچھ جو لكھے تھا تجھى پختگی وخامی کے ، اس کا تھا خط درمیاں شعر وغزل کے سوا، شوق نہ تھا کچھ اُسے اینے ای شغل میں رہتا تھا خوش ہرزمال سُست روش، پسته قد، سانولا، هندی نژاد تن بھی میچھ اییا ہی تھا قد کے موافق عیاں ماتھے یہ اک خال تھا، چھوٹا سا، منے کے طور تھا وہ یڑاآن کر ، ابروؤں کے درمیاں وضع سبک أس كي تھي،تس يد نه ركھتا تھا ريش مونچھیں تھیں ، اور کا نوں پر پتے بھی تھے پُنبہ سال پیری میں جیسی کہ تھی اُس کو دل افسردگی و يسى ہى تھى أن دنوں ، جن دونوں ميں تھا جوال جتنے غرض کا م ہیں اور ، پڑھانے سوا عاہے کچھ اس سے ہوں، اتنی لیافت کہاں فضل سے اللہ نے ، اس کو دیا عمر بھر عزت ومُرمت کے ساتھ یارچہ و آب نال

یعنی کہ کوئی تعلی نہیں، نہ شیخی بازی، نہ کسی امتیازی وصف کی نمائش ۔ سیدھی سادی دوٹوک باتوں میں عمر بھر کا حساب سامنے رکھ دیا۔ اب اس فخر ومباہات اور انکسار و عاجزی ہے یہ وقت عاری تعارف کے مقابلے میں جوش صاحب کی معروف نظم: '' پروگرام'' کے اشعاریا دیجیے تو ہنسی آتی ہے۔ جوش صاحب میں عشام تک مشاغل اور مسائل کے اشعاریا دیجیے تو ہنسی آتی ہے۔ جوش صاحب میں عشام تک مشاغل اور مسائل کے

جتے میدان فتح کرجاتے ہیں، میاں نظیرایک انتہائی بھری پُری زندگی کے حساب نامے میں بھی انفرادیت وفوقیت کا کوئی نشان نہ پاسکے اور اپنی اس بے بصاعتی پرمتاسف بھی نہیں۔ جوانی سے بڑھا ہے تک رفاقت کاحق ادا کرتی ہوئی ایک اضردگی کی جانب اشارے کے سوا میاں نظیر مجموعی طور پرمطمئن ، قانع اور شاد کام نظر آتے ہیں۔رہاذ ہنی واردات اور تجربوں کا معاملہ ، تو نظیر نے انھیں قابلِ ذکرنہ سمجھا کہ بیان کے نز دیک شاید کوئی بڑی بات نے تھی۔ میاں نظیر پہ بھیدیا گئے تھے کہ زندگی کی دل چسپیوں کواپنا آسیب بنائے بغیر کچھ خوش وقتی اور دل لگی کی فضامیں بھلے مانسوں کی زندگی گزار دینا بھی بجائے خود ایسی گئی گزری بات نہیں کہ کسی اور بات کی تمنا کی جائے۔وہ اس آ دمی کی داستاں سناتے ہیں جومحیرالعقول قو تو ں کا مالک یا کسی عظیم الشان منصب کا امین نہیں ، پھر بھی اس قصے کا مرکزی کر دارہے ؛ جو خوشی و ناخوشی ،نعمتوں کی فراوانی اور اِن کے فقدان ،میلوں بٹھیلوں کی چہل پہل اور'' ہنس نامہ''کے بے جارے بنس کی ما نند تنہا اور ملول آ دمی کی اضر دگی ، جرائم اور نیکیوں ، قبقہوں اور آ نسوؤں ہےلبالب بھری ہوئی دنیا کامستقل اور کلیدی حوالہ ہے۔ بیآ دمی اپنی ذات کو دنیا کے ناپیے کا پیمانہبیں بنا تا بلکہ دنیا ہے اپنے روابط اور دوستانہ وحریفانہ رشتوں کی روشنی میں خود کو جانتااورا پی ہستی کے رمز کو پہچانتا ہے۔ بیآ دمی جا ہے نمازی اور قر آن خواں ہو یا مسجد میں نمازیوں کی جوتیاں چرانے والا ہنعتوں کا ما لک ومختار ہو یا ٹکڑ گدا؛ اپنی دونوں صورتوں میں ایک ی قدروتو جہ کامستحق اور ہم مرتبہ ہے۔نظیر ندایک سے مرعوب ہوتے ہیں نہ دوسر سے كوحقير گردانتے ہيں۔'' سو ہے وہ بھی آ دی'' کے بار بار دُہرائے جانے والے وظیفے میں ہر چند کہ اند هیرے اور اجالے نیز حر مال تصیبی اور خوش بختی کے ایک دوسرے سے متصادم موڑ ساہے آتے ہیں لیکن ہرموڑ پر دید کا نقطہ آ دمی ہی بنتا ہے۔نظیرایے داخلی نظم وضبط کو برقر ار ر کھے ہوئے اس آ دمی کے ساتھ اس کی زمین کے تمام جلووں کا نظارہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہروہ حقیقت جواس زمین پر موجود ہے ،اپنے معنوی تضادات ،اختلا فات اور درجات کے فرق کے باوجود، مکسال قیمت اور قدر کی حامل ہے۔اس میں ہے کسی بھی حقیقت کی جانب ہے،خواہ ساجی معاشرے اور اخلاقی ضوابط کے اعتبار سے وہ کتنی ہی نابسندیدہ اور بدوضع کیوں نہ ہو،مندموڑ لینے کا مطلب میہ ہوگا کہ آ دمی اور اس کی حقیقت کا پتہ دینے والی

د نیا کی صفات کا ایک درواز ه آئکھوں پر بند ہو گیا۔

اورمیال نظیر چونکہ آنکھوں کے شاعر ہیں اور اپنے مشاہدے کی راہ ہے ہوکر حقیقت تک پہنچتے ہیں اس لیے سارے کا سارا منظر نامہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ متحیر اور متحس یوں نہیں ہوتے کہ اس منظر نامے کے ہرنقش میں انھیں اس کی پیکیل کا کوئی نہ کوئی وسیلہ دکھائی دیتا ہے۔ آدمی اپنی دنیا کے مختلف السمت اور رنگارنگ مظاہر میں اپنی تیکیل کا فران پاتا ہے اور نظیر رنگوں اور زاویوں کے اس بچوم میں آدمی کا خاکہ ممل کرتے ہیں۔ مسرت ان باتوں پر ہوتی ہے جو انہونی ہوں اور جبتو اُن باتوں کی جاتی ہے جو اُن دیکھی ہوں۔ نظیر کے لیے سب پچھ دیکھا بھالا ہے کہ وہ آدمی کو دیکھ رہے تھے، اُس کے مختلف ہوں۔ نظیر کے لیے سب پچھ دیکھا بھالا ہے کہ وہ آدمی کو دیکھ رہے تھے، اُس کے مختلف ہوں، رنگوں اور تجربوان کی اور تجربوان کے آدمی کو دیکھ رہے تھے، اُس کے مختلف کے میں کی نہ کی نئی جہت کوروشن کرنے کا ذریعہ تھا۔

یمی وجہ ہے کہ نظیر کی شاعری میں ایک نوع کی حسی، جذباتی اور بصری مساوات کا رنگ بہت نمایاں ہے۔ اس مساوات کی حدیں اُن کے مشاہدے ہے ان کے فکری تجریج تک اور اس تجربے سے ان کے لسانی مزاج تک جارسو پھیلی ہوئی ہیں۔

نظیر کے کلیات کو ایک سفر تامہ سمجھ کر پڑھا جائے یا مظاہر کے ایک غیر رکی اور مصنوی شظیم و ترتیب سے عاری ڈرا مے کے طور پر ؛ ان کا سب سے دل چپ کر دارخو د ہرست اپنی ہی منزل تک لے جاتی ہے ، سووہ راستے کی ہر شاد مانی اور ہر صعوبت کوایک ی خوش دلی کے ساتھ قبول کرتا ہے ۔ وہ بازاروں سے اس لیے نہیں گزرتا کہ اُ ہے کسی شے کی طلب یا خریداری کی ہوں ہے ۔ وہ دل چپ کی کے ساتھ ہر شے کود کھتا ہے ، ہر رنگ کی سیر کرتا ہے کہ یہ سیر بجائے خود بچھ کم معنی خیز اور دل فریب نہیں ، پروہ کا ندھے پر اتنا بار بھی منبیں ڈالنا چا ہتا کہ سفر کی اگلی را ہیں اس کے لیے مصیبت بن جا کیں ۔

رہی وہ افسردگی جس کے ساتھ نظیر کی جوانی بڑھائے کی دیلیز تک پہنچی تو یہ نظیر کے اس ادراک کی وین ہے جس میں کھلنڈ رے بن کے ساتھ ساتھ سنجیدگی بھی سموئی ہوتی ہے۔ سیافسردگی نتیجہ ہے: ہرتماشے کے انجام سے باخبری کا۔
میال نظیر ، صاحب نظر تو تھے ہی لیکن اُن کی رسائی خبر تک بھی تھی۔

## ميراورغالب

میراور غالب کا نام ایک ساتھ ذہن میں جوآتا ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ دونوں نے اپنا اظہار کے لیے شعر کی ایک ہی صنف کواؤلیت دی، یا یہ کہ دونوں کا تعلق ادب اور تہذیب کی اس روایت سے تھا جوز مانے کے فرق کے ساتھ ہماری اجتماعی زندگی کے ایک ہی مرکز یعنی دتی میں مرتب ہوئی ۔ شخصیتوں ، تخلیقی رویوں اور طبیعتوں کے زیر دست فرق کے باوجود کئی حوالوں سے دونوں میں اشتر اک کے متعدد پہلو بھی نکلتے بیں۔ گراس تفصیل میں جانے سے پہلے بچھے حقائق پرنظر ڈال لی جائے۔

یارگار غالب میں حالی نے غالب کے واسطے سے میر کا بس مختصر ساذکر کیا ہے۔
ان لفظوں میں کہ:

جس روش پر مرزانے ابتدا میں اردوشعر کہنا شروع کیا قا، قطع نظر اس کے کہ اُس زمانے کا کلام خود ہمار ہے ہاں موجود ہے، اُس روش کا انداز ہاس حکایت ہے بخو بی ہوتا ہے ۔خودمرزاک زبانی سنا گیا کہ میرتقی نے جومرزا کے ہم وطن تھے، اُن کے لؤکین کے اشعار من کریہ کہا تھا کہ'' اگراس لڑکے کوکوئی کامل استادیل گیااور اُس نے اس کوسید ھے رہے پرڈال دیا تولا جواب شاعر بن جائے گا؛ ورنہ مہل بکنے گے گا۔''

یا دگار غالب کے اُس صفحے پر (۱۰۹) جہاں بیر عبارت درج ہے حاتی نے بیر ماشیہ بھی لگایا ہے کہ:

'' مرزا کی ولادت <u>ساتا</u>ھ میں ہوئی ہے اور میر کی

وفات ۱۲۲۵ همیں واقع ہوئی اس نظاہر ہے کہ مرزاکی عمر میرکی وفات کے وفت تیرہ چودہ برس کی تھی۔ مرزاکے اشعار اُن کے بجین کے دوست نواب مُسام الدین حیدر خال مرحوم والد ناظر حسین مرزا صاحب نے میرتق کودکھائے تھے۔''

(يادگارغالب (ايديشن ١٨٩٧ء) اشاعت ١٩٨٦ء، غالب انسني نيوث، ني د تي )

مولانا غلام رسول ممبرنے اپنے ایک مضمون بہ عنوان'' مرزا غالب اور میر آتی '' (مطبوعہ ماہ نو ،کراچی فروری ۹ ۱۹۴ء) میں میراور غالب کے تعلق سے اس مسئلے پر بحث کی ہے اور مختلف دلیلوں کی بنیاد پر اس نتیج تک پہنچے ہیں کہ یادگار غالب میں مآتی نے جو حکایت بیان کی ہے، درست نہیں ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ:

ا۔ حاتی نے اس روایت کی سند کے سلسلے میں جوالفاظ استعمال کیے ہیں اُن سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ حاتی نے بیر دوایت بلا داسطہ غالب سے نہیں سی بلکہ کسی اور نے اسے بیان کیا تھا۔

۲۔ مولانا مہر نے اس مضمون میں یہ تذکرہ بھی کیا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے شہات کا ظہارانہوں نے مولا نا ابوالکلام آزاد کے سامنے بھی کیا تھا اور آزاد نے اس پر یہ تجمرہ کیا تھا کہ غالب کی قدرتی استعداد اور مناسبت' کے پیش نظر ممکن ہے کہ غالب نے '' سیرہ کیا تھا کہ غالب کی قدرتی استعداد اور مناسبت' کے پیش نظر ممکن ہے کہ غالب نے '' سیارہ برس کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا ہوا ور ندرت اور غرابت کی وجہ ہے لوگوں میں اس بات کا چرچا ہونے لگا ہوتی کہ کئی نے بیتذکرہ میرصا حب تک پہنچادیا ہو۔' کیکن مہر کا شک اس روایت کی صحت میں بہر حال باتی رہا ہے۔ کہتے ہیں:

بجھے تعجب اس بات پرنہیں تھا کہ غالب نے گیارہ برس کی عمر میں شاعری شروع کی۔ تعجب اس بات پر تھااور ہے کہ گیارہ برس کی عمر کے لا کے کے شعر آگرہ ہے میر تقی میر کے پاس تکھنو کیوں کر پہنچ ؟ اس کے متعلق میر جیسے کہنے مشق اور کہن سال استاد ہے دائے لینے کی ضرورت کے محسوس ہوئی ؟ کیوں محسوس ہوئی ؟ آگرہ میں ایسا کون تھا جس نے لینے کی ضرورت کے محسوس ہوئی ؟ کیوں محسوس ہوئی ؟ آگرہ میں ایسا کون تھا جس نے غالب کے طبعی جو ہروں کا اندازہ بالکل ابتدائی دور میں کرلیا تھا۔ پھر مزید اطمینان کی غرض

ے اس معاملے پرمیرے نمبر تقسدیق ثبت کرانا ضروری سمجھا گیا؟ (''یاونو، چالیس سالہ فخرن''،جلداوّل اشاعت ۱۹۸۵ء''ادارؤمطبوعات، پاکستان''،لاہور)

" مولانا مہر کا خیال ہے کہ''اگرہ میر تقی اور مرزا ایک شہر میں مقیم ہوتے تو (بھی) اس حالت میں میر صاحب کی'' بدد ماغی'' یا'' تنگ د ماغی'' کے پیش نظر اس قتم کا واقعہ تعجب انگیز سمجھا جاتا۔ کیونکہ میر جو بڑے بڑے شاعروں بلکہ امیروں اور رئیسوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ کیونکرمکن تھا کہ تو ہے برس کی عمر میں گیارہ برس کے بچے کے شعرد میکھتے اور اُن پر رائے زنی کرتے۔''

۳۔ میر اور غالب کی نبعت ہے اس دکا یت میں مولا نامہر کے شک کوتقویت
اس واقع ہے بھی ملتی ہے کہ ' میر عمر کے آخری جھے میں ضحف بھر اور بعض دوسر ہے
امراض مُن مند میں مبتلا ہو گئے تھے۔ میل جول اور خلا ملا ہے تنظر تو پہلے ہی تھے۔ امراض کی
شدت گرفت نے انھیں بالکل گوشہ نشیں بنادیا۔ وفات سے تین برس پیشتر اُن کی
صاحب زادی کا انقال ہوگیا۔ اگلے برس ایک صاحب زادہ فوت ہوگیا۔ اُس ہے اگلے
سال اہلیہ داغ مفارقت دے گئی۔ ان صدموں کے باعث اُن کے حواس میں فتور آگیا
تھا۔ '' سے ''غرض جس بزرگ کی زندگی کے آخری دوتین برس وارفگی حو اس
اور ہجوم امراض میں گزرے اُس کے متعلق بیروایت کیونکر قابل یقین ہوگئی ہے کہ آگرہ
اور ہجوم امراض میں گزرے اُس کے متعلق بیروایت کیونکر قابل یقین ہوگئی ہے کہ آگرہ

ہ اس نے اشعار دیکھے اور بیرائے ظاہر کی کہ'' اگر اس بچے کو کامل استادیل جائے گا اور سید ھے دائے پرڈال دے گا تولا جواب شاعر بن جائے گا ور نیمبمل کے گا۔''

مالک رام نے ذکر غالب میں اس روایت کو قرین قیاس فرایا ہے، یہ کہتے ہوئے کے 'اس نبایت ابتدائی زمانے میں بھی ایسے ارباب نظر کی کی نبیس تھی جو میرزا کے کلام کو وقعت کی نگاہ ہے و کی تعلق اورا ہے ایک جگہ ہے دوسری جگہ بطور تحف لے جانے کے قابل سمجھتے ہے۔'' مالک رام کا خیال ہے کہ غالب کے بارے میں مشہور'' اس فقرے پر بھی میرک میرک مخصوص چھاپ گی ہوئی ہے۔'' والنداعلم بالصواب۔

بجھے اس روایت کے سیجے یا غلط ہونے سے زیادہ سروکار اس مسئلے سے ہے کہ میر اور غالب کی شاعری کے رنگ اور آ ہنگ میں نمایاں فرق کے باوجود وہ عناصر کون سے ہیں جوایک کو دوسر سے سے قریب کرتے ہیں۔ میر نے غالب کے متعلق جو بچھ بھی رائے قائم کی ہویا نہ ہو، مگر ایک بات طے ہے کہ خود غالب میر کی شاعری اور اُن کی استادی کے بہر حال قائل تھے۔ یہ دوشعر:

ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب
کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا
غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقولِ ناخ آپ بے بہر ہ ہے جو معتقد میر نہیں

نے صرف سے کہ میراور عالب کے ناموں کوا کیا گڑی میں پرویا ہے، ان سے عالب کے وجدان کی لچک اور شعور کے پھیلاؤ کا بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ پھر عالب سند کے طور ربی تاہی گئی تھیں لاتے ہیں۔ گویا کہ میر کی شاعری میں عالب کو تخلیقی تجربے کی جن باندیوں کا سراغ ملتا ہے اُن کی داد ایسے احباب بھی دیے سکتے ہیں جو میر کے شاعرانہ وجدان سے زیادہ مناسبت ندر کھتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ عالب نے ناتخ کے کمالات کا قائل ہونے کے باوجود ناتخ کارنگ تحن اختیار نہیں کیا عالب تک غزل کی جوروایت پہنچی تھی اس مونے کے باوجود ناتخ کارنگ تحن اختیار نہیں کیا عالب تک غزل کی جوروایت پہنچی تھی اس کے مناسبت سے دیکھا جائے تو بیتہ چلتا ہے کہ اپنے بیشرووں میں بہ شمول ناتنخ سب کوعبور کرتے ہوئے ، غالب سید بھے میر تک گئے۔ اپنے ایک اور شعر میں عالب نے کہا تھا :

میر کے شعر کا احوال کہوں کیا غالب جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں

یعنی کہ میر کا دیوانِ غالب کے لیے حسن کے وفور اور وقار تبخیل کی عظمت اور زرخیزی، جذبوں کے تنوع اور زگار گلی کا ایک غیر معمولی مرقعہ تھا۔ اردو کی شعری روایت میں واحد شخصیت میر کی ہے جو غالب کے لیے ایک مثال ، ایک موڈل (Model) ایک آ درش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی نے اپنے مضمون بہ عنوان'' میر ہمارے عہد میں'' آ درش کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناصر کاظمی نے اپنے مضمون بہ عنوان'' میر ہمارے عہد میں'' (مشمولہ:'' خشکہ جشنے کے کنارے'' اشاعت ۱۹۸۲، ہم ۸۹۵ تا ۱۲۰۲) میں کہا تھا:

اردوشاعری پر میرکی شاعری کے اثرات بڑے گہرے اوردوررس ہیں، اُن کے بعد آنے والے بھی کا ملانِ فن نے اُن کے تعد آنے والے بھی کا ملانِ فن نے اُن کے تعد آنے والے بھی کا ملانِ فن نے اُن کے تھوڑا بہت فیض ضرور اٹھایا ہے گمر اُن کی تھلید کسی کوراس نہیں آئی۔ غالب بی ایک ایسا شاعر ہے جس نے میر سے بڑی کاری گری اور کامیا بی سے رنگ لیا اور ایک الگ عمارت بنائی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میرصا حب کا پہلا تخلیقی طالب علم غالب بی ہے۔

تو کیا واقعی غالب نے میر کی تقلید کی ؟ شاید نہیں۔ دونوں کی فکری مناسبت ، تجربوں کی منطق اور اظہار کے طور طریق میں بہت فرق ہے۔ قائل تو غالب نائخ کے بھی رہے ہوں کے ورنہ میر کے سلسلے میں نامخ کوحوالہ نہ بناتے ۔لیکن ناشخ اور غالب کی تخلیقی شخصیت کے عناصر میں ، ناسخ کی بابت افتخار جالب اورشس الرحمن فاروقی کی بعض تعمیرات کے باوجود ،اختلاف اتنا ہے کہ تاتخ کا رنگ غالب کو راس نہیں آسکتا تھا۔ تاتخ کے سہارے ماضی میں جا ہے جتنی دورتک کاسفر کیا جائے تاتنخ پرنگاہ تو تھہرتی ہے،لیکن روایت کے مرکزی سلسلے ہے وہ الگ، بلکہ لاتعلق ہے دکھائی دیتے ہیں۔ولی ،سرآج ،سودا ، درد ، قائم مصحفی، آتش، یہاں تک کہ ذوق ،ظفر اورموس کے نام اس سلیلے سے نسلک ہوتے جاتے ہیں جس کی روشن ترین کڑی غالب کی شاعری ہے۔ مگرہم غالب کے ساتھ ، اُن سے یہلے کے ناموروں میں تفصیل کے ساتھ نظر صرف میر پرڈالتے ہیں۔ظاہر ہے کہ اس کی پچھے نمایاں وجہیں ہیں۔جن میں ہے ایک کی طرف اشارہ ناصر کاظمی کے اس اقتباس میں موجود ہے کہ غالب نے میر سے استفادہ تو کیا،تاہم اپنی الگ عمارت کھڑی گی۔میر اورغالب کی غزل میں فرق کی نشاندہی ناصر کاظمی نے ایک اورمضمون (عنوان: غالب، مشمولہ خٹک چنتے کے کہنارے) میں اس طرح کی ہے کہ:'' میرجذبات کے شاعر ہیں اور فكروخيال كوبعى جذبات بناكراشعار كاروپ ديتے ہيں \_ليكن غالب كى شاعرى ميں لطيف جذبات واحساسات بھی سوچتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔غالب کی شاعری میں فکری عضر غالب ہے۔ وہ ہر بات کو چے دے کر کہتا ہے۔ اُس کے کلام کاحس یہی ہے کہ وہ پرانے الفاظ اور پرانے خیالات کوبھی نے انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے لیکن اس طرح کہ سننے والا میمسوس کرتا ہے کہ بیہ بات تو اس کے دل میں بھی مدت ہے اظہار کے لیے بیقرار کھی کیکن وہ ا سے لفظوں کی شکل نہیں دے سکا۔''اس مضمون میں ناصر کاظمی نے ایک اور تو جہ طلب بات بھی کمی ہے ۔۔۔ کہ ' غالب کا تنات کی ہر چیز اور زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں محض جذباتی انداز ہے نہیں سوچتا، اس کا آشوب آنعلمی یا محض جذبات ہے پیدا ہونے والا آشوب نہیں ہے۔ بلکہ شعور اور آ گہی کا آشوب ہے اور بیہ آشوب ہمارے عہد کے انسان کاسب ہے اہم مسئلہ ہے۔''قطع نظراس کے کہ خود غالب نے دل کے چج و تا ب کو نصیب خاطرآ گاہ ( ﷺ و تا ب دل نصیب خاطرِ آگاہ ہے ) قرار دیا تھا اورغفلت شعاری کو وسیلهٔ آسائش (رشک ہے آسائشِ ارباب غفلت پراسد ) بتایا تھا،شاعری میں جذیاور شعور کی هنویت کامسئلہ آسان نہیں ہے۔ چنانچہ میر اور غالب کے بارے میں بھی ایک عام تصور جو قائم کرلیا گیا ہے کہ میر جذبات کے شاعر ہیں ، غالب شعور تاتعقل یا آتھی کے شاعر ہیں ،اس تصور کی بنیاد پر کئی غلط فہمیاں رواج یا گئی ہیں ۔شمس الرحمٰن فارو تی نے نئی غزل پر ا پے مضمون (مشمولہ لفظ ومعنی) میں نئی غزل کے بنیا دی اسالیب کے اسلوب کی صلابت کے فیض صاحب بھی بہت قائل تھے۔لیکن اس سے مینتیجہ نکالنا کہ سودا کے مقالبے میں میر كااسلوب اپني انفعاليت، دهيم بن ، مُزنيه آنك اور جذباتيت سے بهجانا جاتا ہے اورتعقل کے عناصر سے عاری ہے ، درست نہیں ہوگا۔ غالب کی شاعری اپنے تصورات اور تفکر ہے زیادہ پرکشش اپنے اس ظلم کے باعث بنتی ہے جومعنی کی تکثیرے پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر بڑے شاعر کی طرح میر کی شاعری بھی معنی کی کثر ہے کا تاثر قائم کرتی ہے اس کثر ہے کو صدمه پنچتا ہے اکبرے تعقل اور اکبرے جذبات ہے۔اس سطح پرمیر اور غالب دونوں اردو غزل کی روایت بنانے والے دوسرے شعراہے ممتازیوں نظر آتے ہیں کہ دونوں نے او پر ہے کئی بڑے صنفی تغیر کا بو جھ اٹھائے بغیر غزل کی ماہیت میں غیرمعمو لی وسعت ہیدا کی ۔ میراورغالب کے فرق کا ذکر کرتے ہوئے عسکری صاحب نے کہاتھا (مضمون غالب کی انفرادیت ہشمولہ خلیقی ممل اوراسلوب) که'' میر عام زندگی کواپے اندر جذب کرنا جا ہے ہیں، غالب اے اپنے اندر سے خارج کرنا جا ہتے ہیں ۔ یعنی غالب روحانی بلندی کا صرف ایک ہی تصور کر سکتے ہیں کہ تعینات کو نیچے جھوڑ کراو پراٹھیں۔ میر اُنہی تعینات میں

ره کراوران تعینات کی ته میں جا کروه روحانی درجه حاصل کرنا چاہتے ہیں۔'' پیمیراور غالب ک کی قدر دوراز کارتعبیر ہے۔ عام زندگی کی طرف دونوں کے رویتے ، دونوں کے انسان دوستانه مشرب کی وسعت کے باوجود ، کی حد تک میراور غالب کے عصرے قرابت کارشتہ ر کھنے والوں میں نظیرا کبرآ بادی ہی کوحاصل ہوسکا کہ انہوں نے زبان ، بیان ، لیجے ، تجر بے ،، احساس اور ادراک کے لحاظ سے اردو کی شعری روایت کو ایک واضع جمہوری مزاج عطا کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک میراور غالب کاتعلق ہے،ان دونوں کی شاعری انسانی اوصاف اورعناصرے مالا مال ہونے کے باوجود ایک اختصاصی سطح رکھتی تھی اور بید دونوں روثِ عام اختیار کرنے ہے گریزاں تھے۔فراق صاحب نے ذوق کو'' پنچایی شاعر''یوں کہا تھا کہ ذوق کی شاعری میں ان کے وجدان اور تخلیقی تجربے کی سطح زبان پران کی ماہرانہ گرفت اورفکری طمطراق کے باوجود بہر حال ایک عموی حدے آ سے نہیں جاتی ۔ تکر میر کا بیہ کہنا کہ اُٹھیں'' گفتگوخواص ہے ہے''یا غالب کا بیکہنا کہ آ گہی ساعت کے جال جا ہے جتنے بچھالے ان کے مدعا کا گرفت میں آناممکن نہیں ، ایک تہد در تہداور پیچیدہ تخلیقی تجربے تک رسائی کا پیتہ دیتے ہیں۔ وقت کے دوالگ الگ منطقوں سے متعلق ہونے اور ایک دوسرے سے خاصامختلف تہذیبی اورسوانحی پس منظرر کھنے کے باوجود میر اور غالب کے ذہنی مراتب میں یگا نگت کے تی پہلو نکلتے ہیں۔میرا پے کسی جمی ہم عصر کو برابری کا درجہ دینے پر آ مادہ نہیں تھے۔قریب قریب یہی حال غالب کا تھا جومیر کی جیسی قلندرانہ بے نیازی اور استغنا تونہیں رکھتے تھے لیکن اپنے معاصرین کی حیثیت اور اپنامنصب اچھی طرح پہچا نتے تھے۔ شاعر کے اخصاصی رول اور تخلیقی تجربے کی انفرادیت کا ایبا ادراک اورمظم معاشروں میں رہتے ہوئے بھی ذہنی تنہائی کا اتنا گہرا اور کھرا احساس اٹھارویں اور انیسویںصدی کے شاعروں میں اور کسی کے یہاں نہیں ماتا۔

یبال بیرونی سطح پر بھی دونوں کے یہاں کئی مماثلتوں کی طرف ذہن جاتا ہے۔ مثلاً میہ کددونوں نے اردواور فاری کو ذریعہ 'اظہار بنایا۔ دونوں ہی ایک اجڑتی ہوئی بستی کے ہولناک تماشے سے دو چار ہوئے۔ در بدری کا تجربے دونوں کے جصے میں آیا۔لیکن اس سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ میراور غالب دونوں اپنے اپنے عہد کوعبور کرتے ہیں اور ہمارے عہد کی حسیت میں اپنے قدم اس طرح جماتے ہیں کہ ہمارے لیے بیدونوں صرف پیش رونہیں رہ جاتے ۔ ہم عصر بھی بن جاتے ہیں بیسویں صدی کے شعری منظر، ناہے پردونوں کا اقترار مسلم ہے۔ابیا لگتاہے کہ میراور غالب کے توسط ہے ہم اپنے آپ کو دریافت کررہے ہیں۔اوران کے انتشار آگیں زمانوں میں ہم اپنے عہد کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ۔ گرتقتیم ، ججرت ، فسادات کے دور میں جس زور وشور کے ساتھ اٹھار دیں اور انیسویں صدی کی دتی کے تجربوں کو یا دکیا گیا اور ا تباع میر کےسلسلے میں جو مہل پسندانہ طریقے اختیار کیے گئے وہ میر کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ۔ ای طرح فکری مہم جوئی ، تشکیک و مجتس اور آ گھی کے عذاب و آشوب کے نام پر ہمارے زمانے میں غالب کا جو چرجا ہوا،وہ غالب کے شایانِ شان نہیں ہے۔زبان وبیان کے پچھ ہل الحصو ل نسخوں ہے مدد لے لینایا ایک خاص وضع رکھنے والے تصورات اور تجر بوں کا احاطہ کر دینا۔اپنی روایت کے دوسب سے بڑے شاعروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔جیسا کہ عسكرى نے اپنے مضمون ہمارے شاعراورا تباع میر' (مشمولہ خلیقی عمل اوراسلوب) ہیں لکھا تھا۔۔۔۔ میرکی تقلید کے شمن میں ہمارے زمانے کے بعض بہت اچھے شاعروں ( فراق ، تا صر کاظمی ) کے لیے بھی ادای اور حزن کو ایک شاعرانہ تجربے کے طور پر قبول کر لین تخلیقی جدوجہد کا ماحصل بن کررہ گیا۔اس طرح کی تقلید ذہنی کا وش سے بالعموم محروم رہ جاتی ہے۔ مزید برآ ں صرف ایک آہتے خرام بحرمیں اور ہندی آمیز بان میں شعر کہہ لینے کورنگ میر ے تعبیر کرنا شاعری کے مجموع عمل اور میر کے خلیقی منصب کے ساتھوزیا دتی ہے۔ غالب میر کی استادیٰ کے دل سے قائل تھے۔لیکن نہ تو انہوں نے میر کا آ ہنگ اورلہجہ اختیار کیا، نہ میر کی زبان استعال کی ۔ دونوں کی شخصیتیں متحکم اوریا کدار بہت تحییں جنھیں نہ تو اپنے اپنے عہد کا **نداق مغلوب کرسکا نہ ذاتی سوائح اور حالات \_جس** قتم کے تجربولِ ہے میراور غالب کا سابقہ پڑا ، اُن کی شخصیتیں اندرے اگر اتی مضبوط نہ ہوتیں تو دونوں بھر گئے ہوتے تخلیقی اعتبار ہے میراور غالب دونوں کی شخصیتیں جیرانی کی حد تک منظم دکھائی دیتی ہیں۔میراور غالب کی عظمت اورانفرادیت کا انحصاران کے باطن کی ای تنظیم پر ہے جوانہیں پریشان تو رکھتی ہے،لیکن پسپانہیں ہونے دیتی۔ دونوں اپنے اپنے ز مانوں کی دہشت کے علاوہ اپ اپ وجود کی دہشت میں بھی ڈو بنے ہے محفوظ رہے ہیں ز مانہ انہیں مغلوب نہیں کر پاتا۔ دونوں اپ اپ ز مانے پر غالب نظر آتے ہیں۔ خبر تذکرہ ابتاع میر کا ہور ہاتھا تو ذوق کا وہ شعر بھی یاد سیجے جس میں شاید غالب پر چھپا ہواایک طنز بھی شامل ہے۔ شعریہ ہے کہ:

> نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب ذوق یا روں نے بہت زور غزل میں مارا

ا پنی ذات کی حد تک اس شعر میں ذوق کا اعتراف بجز بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اب رہے غالب تو میر سے عقیدت کے باوجود غالب اپنے آب کو اُن کا ہمسر بھی سمجھتے تھے۔ای لیے میر کا انداز انہوں نے اُس طرز پر اختیار کرنے کی جبتی کبھی نہ کی جومثال کے طور پر ہمارے زمانے میں فراق کے یہاں دکھائی دیتا ہے:

اب اکثر بیار رہیں ہیں کہیں نہیں نکلیں ہیں فراق حال چال لینے اُن کے گھر کبھو بھو ہم ہولیں ہیں صدقے فراق اعجازِ تخن کے کیسے اڑائی یہ آواز ان غزلوں کے پردے میں تو میر کی غزلیں بولیں ہیں وغیرہ وغیرہ ای طرح ناصر کاظمی پر میر کے تتبع میں ناکامی کا الزام عاید کرتے

و بیرہ و بیرہ ای سرے ماسرہ کی پرسیرے ن میں ماہ کا کا 101م عامیر سرے ہوئے ان کے ایک معاصر نے کہاتھا:

نہ ہوا پرنہ ہو ا میر کا انداز نصیب کوٹ پتلون پہن کرکئی بابو نکلے اصل میں آ زمودہ اسالیب میں توسیع کے بغیر تقلید کا کوئی مطلب نہیں نکاتا۔ تقلید

اسل میں آ زمودہ اسالیب میں تو تبیع کے بعیرتقلید کا لوئی مطلب ہیں نظا۔ تقلید اگر بامعنی ہے تو اُس کا انحصار گئے وقتوں کے دی ہیں محاوروں اور مترو کات کے الئے سید ھے استعمال پرنہیں ہوگا'' جس ادب کی تخلیقی میں د ماغ استعمال نہ ہو، برساتی تھمبیوں کی طرح ہے جس ہے زمین تو ڈھک جاتی ہے گر غذا حاصل نہیں ہو عتی۔' ہر بڑا شاعر، اے بیش رو بڑے شاعر ہے استفادہ اس کے تجر بوں کی گردان کرنے کے بجائے اس طرح کرتا ہے کہ تقلید کے ممل میں روایت کا دائر ہیں جائے کی ہوجائے اور طرح کرتا ہے کہ تقلید کے ممل میں روایت کا دائر ہیں جائے کی ہنست وسیع تربھی ہوجائے اور

اس میں نے تجربوں اور احساسات کے بیان کی گنجائش بھی نکل آئے۔ بھارے زمانے میں میراور غالب کی تقلیداس سطح پر بھی کی گئی ہے اور اس سے نے طرزِ احساس اور پرانے اسالیب یابعض بنیادی حیثیت رکھنے والے انسانی تجربوں کی تخلیقی توسیع بھی ہوئی ہے۔ یہ مئلدایک اور تفصیل کا طانب ہے اس لیے فی الوقت ہم اس سے دست بردار ہوتے ہیں اور غالب کی طرف واپس آتے ہیں۔ غالب کے لیے اگر تمام تر اہمیت صرف میر کے اسلوب کی تعمیر میں کام آنے والے بچھ خاص لفظوں ،ترکیبوں اور ان کی پیجیان قائم کرنے والے مخصوص کہجے کی اور آ ہنگ کی ہوتی تو انھوں نے ایک نی شعری قواعد وضع کرنے ، لفظیات کا ایک نیا ذخیرہ جمع کرنے کے بجائے سارا زور میر کی شعریات اور لغت کے استعال پرصرف کردیا ہوتا۔ لیکن غالب نے اس سطح ہے آ گے بڑھ کرمیر کی پوری تخلیقی اور تہذیبی شخصیت کو ،اُ ہے تقتیم کیے بغیر ، اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی ۔ میر اپنے ہم عصروں کی روش سےخود کوکس طرح بیجائے ہیں ، ابتری اور انحطاط کے حوصلہ شکن ماحول میں میرا پی تخلیقی شخصیت کا اعتبار کس طرح قائم رکھتے ہیں، شاعری کی مُرمت اور وقار کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں، غالب کے نز دیک اصل اہمیت ان با توں کی تھی۔جو کا م میر نے اپنی جذباتی کیفیتوں سے لیاتھا، غالب وہی کام اپنی آ گہی اور ادراک سے لیتے ہیں۔ جذبه ٔ آگمی میں منتقل کس طرح ہوتا ہے اس کی بہترین مثالیں غزلیہ شاعری میں میر کے یہاں ملتی ہیں \_ کیا جنون کر گیاشعور ہے وہ۔غالب کے مزاج کی تر کیب اور نوعیت پچھ الیی تھی وہ اوّل تو میر کی راہ اختیار کر ہی نہیں کتے تھے۔دوسرے بیاکہ بالفرض وہ ایسا کرتے بھی تو اُن کی تخلیقی بصیرت میر کے معیار تک پہنچنے سے قاصررہ جاتی۔ای لیے غالب نے اشلسل سے زیادہ تبدیلی کی خواہش ہے سروکار رکھا اور میر کی روایت کے تتبع کی جگہ اپنی ا یک علا حدہ روایت اور شناخت متعین کرنے میں کا میاب ہوئے۔ چنانچے غزل کی روایت دونوں کے تخلیقی تجربات میں مکساں طور پر پیوست دکھائی دیتی ہے۔ میر اور غالب کی شاعری ہے جس حقیقت کی نشاند ہی ہوتی ہے ، یہ ہے کہ بڑی اور کچی شاعری کسی بند ھے مکے نسخے کی پابندنہیں ہوتی بلکہ بھری پری تو اناتخلیقی شخصیت کے اظہار ہے : جود میں آتی ہے،الیی شخصیت جو بلند و پست یامعمولی اورمنفر د کے خانوں میں بانٹی نہ جا سکے ۔میر کے طرز اظہارے جہاں اس بات کا پتہ چاتا ہے کہ بڑے جذبات شعور کی اعانت کے بغیر بروئے کارنہیں آتے ، وہیں غالب کا گردوں شکار تخیل ہمیں سے بتاتا ہے کہ شعور کی اعلاترین سطحیں جذبات کی دنیا میں ہلچل کے بغیر دریافت نہیں کی جاسکتیں۔ بڑی شاعری ہمیشہ زندگی کی متضاداور باہم متصادم سچائیوں اور مختلف الجہات تجربوں پر ایک ساتھ تو جہ ہے جنم لیتی ہے۔اس لیے اہمیت صرف اس بات کی نہیں ہوتی کہ شاعر نے زبان میں معنی کے کتنے کوشے نکالے ہیں یا ایک لفظ میں معنی کے کتنے معنی سموئے ہیں۔ اہمیت دراصل اس بات کی ہوتی ہے کہ اس جہانِ معنی میں ہمیں این آپ کو،این عہد کو،زندگی کے بنیادی مسلوں کو بجھنے کے جورائے دکھائی دیتے ہیں اُن کی حیثیت کیا ہے۔ان ہے ہمیں جوبصیرت ملی ے اُس کی سطح کیا ہے۔اس کا تخلیقی مرتبہ کیا ہے۔ اُس میں دیریائی کتنی ہے انسانی روح کو بے چین رکھنے والے کتنے سوالوں کو بجھنے میں بیابصیرت ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ایک رنگ کے مضمون کوسورنگ میں باندھنے کا ہنرخوب ہے، مگر آخری تجزیے میں تو یہی ویکھا جائے گا کہ ہمارے شخصی اور اجتماعی وجود کے سیاق میں اس ایک مضمون کی اور اس مضمون سے وابسة رنگوں کی بساط کیا ہے۔میر اور غالب میں بیا متیاز مشترک ہے کہ ہمارے اینے ز مانے کی حسیت اور ہمارے تجر بوں کی کا ئنات پر دونوں کا سابیہ ایک جبیبا طویل اور گہرا ہے۔ دونوں ہمارے لیے بکسال طور پر بامعنی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے شعور کی كيجائى سے ایک مسلسل بڑھتے تھیلتے ہوئے دائرے کی پھیل ہوئی ہے۔اس دائرے نے ہمیں ہرطرف ہے گھیررکھا ہے۔ میر کے انتقال (۱۸۱۰) پر دوصدیاں پوری ہونے کو ہیں۔ غالب کی پیدائش (۱۷۹۷) کو دوسوسال گزر چکے۔ مگر ہمارا اپنا شعور بھی ابھی ان کے دائرے سے نکلنے پرآ مادہ جیں ہے۔

## حالى اورنشاة ثانيه

تاریخ کی تعبیراوراُس کی سمتوں کے تعین کا کام جب سے سیاست دانوں نے اینے ہاتھ میں لیاہے، ہندوستان (یا برصغیر) کی تہذیبی نشاۃ ثانیہ کے مسئلے نے ایک عجیب و غیریب شکل اختیار کرلی ہے، خاصی پیچیدہ ، پریشان کن بلکہ ہیبت ناک شکل ؛ اور اس کی گرفت نے آ رٹ ،ادب اور کلچرسب کے لیے مشکلات پیدا کردی ہیں۔ ہمارے ساجی مفکروں اور دانشوروں کا ایک بہت بڑا حلقہ برطانوی تسلط کے دور بعنی کولونیل دور کو ہماری آج کی تمام آفات ارضی وساوی کا ذیے دار سمجھتا ہے۔کولونیل شعور کی اصطلاح ایک گالی بن چکی ہےاورا پیے موجودہ شعور کوڑی کولونا ئز کرنے کامنصو بدایک قومی دستورالعمل ۔ مجھے اس نیک اندیشی ہے کوئی شکایت نہیں۔قومی غیرت اورحمتیت کا احساس محروم اور پسماندہ اقوام کے لیے داخلی تو انائی کے ایک خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر ہم تو ایک عظیم الشان اورطویل تہذیبی روایت کے امین اور وارث ہیں۔اپنی تاریخ کے حساب کو درست کرنے کا عمل جے دی۔ ایس تا تیال نے" Balancing act of history" کہا ہے، اُس کی حدیں بتدریج ہمارے تہذیبی تشخص اور موجودہ سیاست کے گردبھی پھیلتی جارہی ہیں۔اس کا اثر اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں پر دکھائی دیتا ہے ۔الیی صورت میں اٹھارویں اور انیسویں صدی کے تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے مفہ یم اور اس کے مجموعی رول کی بابت ،ایک نی سطح پرغور وفکر کا سلسلہ شروع ہو جانا فطری ہے ۔لیکن تشویش کی بات بیہ ہے کہ اس بحث نے ایک بہت جذباتی زخ اختیار کرلیا ہے۔

اس جذباتی زخ کا نشانہ ، اور بہ بڑے افسوس کی بات ہے ،صرف برطانو ی حکومت ،زبان انگریزی اورمغزم بی تہذیب نہیں بنتی ۔ اٹھارویں ۱ور انیسویں صدی کی اصطلاحی انجمنوں اور ہمارے اُن ہزرگوں پر بھی اس کی ضرب پڑتی ہے جھوں نے ہندوستان کی مختلف زبانوں کے واسطے سے ایک نظ شعور کی روایت قائم کی ۔ تہذیبی نشاۃ شانیہ کے مفہوم کی بابت بھی ای لیے ہم سب ایک زبر دست کنفوژن اور ژولیدہ فکری کے شکار ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان اور پاکستان کی احیا پرست جماعتوں کی فکری اساس پر غور فرمائے ۔ ان سب میں تصور عام ہے کہ علا حدگی پندی اور اپنے تہذیبی تشخص پران کی طرف سے جو اصرار کیا جاتا ہے اُس کی تہدمیں دراصل ایک نئی بیداری، ہندوستانی یا اسلامی فکر کی ایک نئی بیدان کی احمیدان پوشیدہ ہے۔ سرسید، حالی، آزاد (محموسین)، ہندوستانی یا اسلامی فکر کی ایک نئی تشکیل کا میدان پوشیدہ ہے۔ سرسید، حالی، آزاد (محموسین)، نذیر احمد کے تہذیبی اور معاشر تی تصورات کو سمجھنے میں عام طور پر جس غلطی اور زیاد تی کا ارتکاب کیا جاتا ہے اُس کی ذمنے داری بھی دراصل ای رویتے پر عابد ہوتی ہے۔ اُس کی ذمنی بیداری اصل مسئلے یا حالی کے تو سط سے جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے انتہائی الجھے ہوئے تصور کی طرف بڑھنے سے پہلے بہتر یہ ہوگا کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کی ذہنی بیداری کے مضمرات پر ایک سر سری نظر ڈال کی جائے ۔ اس سلسلے میں پچھ حوالے اور اقتباسات مندرجہ ذیل ہیں۔

ا۔ پنڈت جواہرلال نہروجوتاریخ کاایک روشن اورتر تی پسندانہ شعورر کھتے تھے اور انگریزوں کو دورجد پد میں ارتقااور تبدیلی کی علامت کے طور پر بھی دیکھتے تھے لکھتے ہیں:

انگریزوں کو دورجد پد میں ارتقااور تبدیلی کی علامت کے طور پر بھی دیکھتے تھے لکھتے ہیں:

انگریزی تعلیم نے ہندوستانی افق کو وسیع ترکیا ، انگریزی

ادب اور مغربی اقتدار کے لیے یہاں (ہندوستان میں ) قبولیت

ادب اور مغربی اقتدار کے لیے یہاں (ہندوستانی زندگی کے چند

اور پسندیدگی کے جذبات پیدا ہوئے ، ہندوستانی زندگی کے چند

پہلوؤں اور بعض روایات سے انجراف کیا گیا اور سیاسی اصلاحات

کے مطالے میں تیزی آگئی۔

( دُسکوری آف انڈیا ہیں ۱۹ سے)

اسٹررام چندر نے اپنے ایک مضمون میں لکھاتھا: یہ بھی ناظرین پر منکشف ہونا جا ہے کہ علم اور عقل کے زورے کیا کیا انسان کرسکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھے انگریزوں کو ہی طافت بخش ہے کہ بہ سبب فضیلت کے کیا کیا کام کرتے ہیں اور کچھانگریزوں ہی پر بیدمدار نہیں ہے بلکہ جو شخص علوم اور فنون پر بخو بی توجہ کرے گاوہی بہر ہُ وافی اٹھاوے گا۔

سے ایک اقتباس ای سلسلے میں کارل مارکس کا بھی و کیھتے چلیں جس نے ہندوستان سے متعلق اپنے خطوط میں برطانوی تسلط اورنو آبادیا تی فکر کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے۔ بیدالفاظ مارکس کے ایک مراسلے سے ماخو ذخہیں جو اس نے نیویارک و یکی ٹریبیون کے نام ۱۰ ارجون ۱۸۵۳ء کولکھا تھا۔ مارکس نے اس مراسلے میں ایبٹ انڈیا کی ٹریبیون کے مظالم پر تفصیلی اظہار خیال کیا ہے۔ کمپنی کے ہاتھوں ہندوستان کے معاشی استحصال کی خدمت کے باوجود مارکس سے جھتا تھا کہ'' انگریزوں نے ہندوستان میں ایک ساجی انقلاب کی داغ بیل ڈائی گوکہ اُن کا طریق کار بہت غلط تھا اور اس کے پیچھے اُن کے ساجی افتا ہے مفاد کا جذبے کار فر ما تھا۔''

اس نوع کے تاثر کی بازگشت ہمیں انیسویں صدی کے کئی مورخوں اور سماجی مفکروں کے بہاں سنائی دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اصحاب ہندوستان پرانگریزی حکومت کے قیام یا مغربی تہذیب کے تسلط اور مغلیہ اقتدار کے خاشے کوایک دور رس قومی المیے سے تبییر کرتے تھے اور یہ بچھتے تھے کہ مغلوب کا ساسی زوال ایک عظیم الشان تہذیب کے خاشے کا اعلانیہ بھی تھا۔ ہندوستانی علوم اور طریق تعلیم پرلارڈ میکالے کے اعتر اضات کا سلسلہ سم ۱۸۳ ء بیں اس کی ہندوستان بیں آ مد کے ساتھ ہی شروع ہوگیا تھا ۱۸۱ ء کے تعلیم چارٹر کے بارے بیں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ہی شروع ہوگیا تھا ۱۸۱ ء کے تعلیم چارٹر کے بارے بیں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میکا نے نے کہا تھا کہ '' کہا تھا کہ '' کہنی نے ابھی تک سنسکرت ،عربی اور فاری کے '' پس ماندہ'' علوم پر جورقم صرف کی ہے اس سے کی تغییری مقصد کی بحیل ممکن نہیں۔ ہندوستانی معاشرے کی مواشرے کی واحد ذریعہ انگریزی تعلیم اور طرز فکر ہے۔'' ۱۸۳۵ء بیں کمپنی نے ہندوستان میں اپنے تعلیم پالیسی کا ایک نیا خاکہ ترتیب دیا اور ای سال کرمارچ کو لارڈ ولیم بیٹنگ میں اپنی تعلیمی پالیسی کا ایک نیا خاکہ ترتیب دیا اور ای سال کرمارچ کو لارڈ ولیم بیٹنگ میں اپنی تعلیمی پالیسی کا ایک نیا خاکہ ترتیب دیا اور اس سال کرمارچ کو لارڈ ولیم بیٹنگ میں ایک تجویز کے ذریعے شرقی علوم وفنون کی تدریس ختم کردی۔ اس تجویز کے دریعے شرقی علوم وفنون کی تدریس ختم کردی۔ اس تجویز کے دریعے مطابق کے کو مصرت برطانیے کا سب سے بردا مقصد'' اہل ہند میں یورچین لٹریچ اور سائنس کی اشاء عت

تھا'' چنانچے''جس قدرر توم مقاصدِ تعلیم کے لیے مخصوص تھیں انہیں صرف انگریزی تعلیم پر صرف کرنے کی سفارش کی گئے۔ 'ای کے ساتھ فاری کے افتدار کی جگدا تکریزی نے لے لی اورسر کاری ملازمتیں انگریزی تعلیم سے بہرہ وراشخاص کے لیے مخصوص کردی کئیں۔اس واقعے کومولوی عبدالحق نےمشرقی روایات اورعلوم کی بنیادیں اکھاڑنے کی کوشش ہے تعبیر كيا ب\_ - (مرحوم د تى كالح بس ١٤) - جايوں كبير كے خيال ميں مغربي عقليت كے ہاتھوں یہ ہندوستان کی روحانی شکست تھی۔ (واانڈین ہیر پینچ ص ۱۲۸) خواجہ احمد فارو تی نے ۵ ۱۸۳۵ و ہندوستان کی ثقافتی غلامی کا پہلا سال قرار دیا ہے (بحوالہ صدیق الرحمٰن قدوائی ماسٹررام چندرص ۲۳)۔مغلیہ تہذیب کے زوال اور ہندوستان پر برطانوی تہذیب کے تسلط کی ندمت کرنے والوں میں کئی مغربی مورخین بھی پیش پیش ہیں۔مثال کے طور پر " تو يلائث آف دى مغلس" Twilight of the Mughals كے مصنف پرسيول اسپر جن کا خیال تھا کہ انگریزوں کی آید کے ساتھ ہندوستان میں ایک عظیم ثقافتی ورثے کی شاندار تاريخ كاسلسله منقطع موكيا غرض كه بهاري اجتماعي تاريخ مين جديد تهذيبي نشاة ثانيه كامسئله بہت پیچیدہ ہے اور رواروی میں اس کے مفہوم کو طے کرنا غلط ہوگا۔ ایک ایسا مسئلہ جس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن رائے ابھی تک قائم نہیں کی جاسکی ہے اور حالیہ برسوں میں قومیت اورقوی تشخص کی طرف ایک جذباتی رویتے نے جس مسئلے کومزید الجھا دیا ہے، حالی اس کی بابت كيا موقف ركھتے تھے ،اس سوال كا دوٹوك جواب نبيس ديا جاسكتا۔ تاریخ اور سياست کے رشتے کی اپنی جدلیات ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں تہذیبی آ ویزش کے ایک مشکل دور میں سای تاریخ کی مخصوص منطق یا Dynamics کو سمجھے بغیر جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے سلسلے میں حاتی کے نقطہ نظر کاتعین آ سان نہیں ہے۔لیکن قومی شعور کے ڈی کولونا تزیشن کے ممل کو جذباتی انتہا بسندی کی گرفت ہے بیائے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جدید تہذیبی نشاق ٹانیے کی بوری طرح ایک ساتھ ردّوقبول کے مراحل ہے گزری تھی۔خود ہندوستانیوں میں ا پسے منتخب افراد جوقو می سطحے پر ذہنی قیادت کا بیڑ ااٹھائے ہوئے تھے،انبیں نشاۃ ٹانیہ کے معترضین میں شارنہیں کیا جاسکتا۔ ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے اورمسلمانوں میں سرسید کی مثال سامنے ہے ۔ دونوں کی قومی درد مندی اورخلوص مسلم ہے ، کیکن ای کے

ساتھ ساتھ میہ بھی طے ہے کہ نشاۃ ٹانید کی قدروں کودونوں نے سوچ سمجھ کر قبول کیا تھا۔اس قبولیت کی تہد میں تاریخ کے فیصلوں کے علاوہ ان دونوں کے اپنے حقیقت پبندانہ تصور کی تائید بھی شامل ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔تا ہم راجہ رام موہن رائے اور سرسید کے دو اقتباسات کی نشاندہی اس نکتے کی وضاحت کے لیے ضروری ہے۔ اما ۱۸۱۳ء میں برطانوی پارلیمنٹ کے توسط سے ہندوستانی علوم وادبیات کی توسیع و ترتی کے لیے ایک لاکھرو پے کی امدادی رقم منظور کی گئی۔اس واقعے پراپنے ردمل کا اظہار راجہ رام موہن رائے نے جن لفظوں میں کیاوہ حسب ذیل ہیں:

ہمیں پوری امید تھی کہ یہ دو پیے ہندوستانیوں کو مختلف علوم جدید سے دوشتاس کرانے کے لیے ذبین اور قابل بور پین اسا تذہ پر خرچ کیا جائے گا — — لیکن اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہندو پندتوں کی گرانی میں ایک سنکرت مدر سے کے قیام پر کمپنی پر قم خرچ کررہی ہے۔ ایسی تعلیم پر جو پہلے ہی سے ہندوستان میں رائح ہے ... سنکرت زبان جو آئی مشکل اور دقیق ہے کہ اس کو کھنے میں پوری زندگی صرف ہوجاتی ہے ... اور بھی جانے ہیں کہ اس کو کھنے میں نے صدیوں تک سے علم کے حصول کی راہ میں ہندوستانیوں کے لیے روکاوٹیس پیدا کی ہیں۔ افسوس ناک حد تک۔ اس زبان کے ذریعے جوعلم حاصل ہوسکتا ہے، اس کی قیمت اُس کو شش اور ریاضت کے جوعلم حاصل ہوسکتا ہے، اُس کی قیمت اُس کو شش اور ریاضت کے جواس زبان کو تیمنے کے لیے درکارہوتی ہے۔ مقالے میں بہت کم ہے جواس زبان کو تیمنے کے لیے درکارہوتی ہے۔ مقالے میں بہت کم ہے جواس زبان کو تیمنے کے لیے درکارہوتی ہے۔ مقالے میں بہت کم ہے جواس زبان کو تیمنے کے لیے درکارہوتی ہے۔ مقالے میں بہت کم ہے جواس زبان کو تیمنے کے لیے درکارہوتی ہے۔ مقالے میں بہت کم ہے جواس زبان کو تیمنے کے لیے درکارہوتی ہے۔ دوالہ پرسیول گریفیشس: موزرن انڈیا)

ای طرح سرسیداحمہ نے ۱۵ اراکتوبر ۱۸ ۲۹ کوعلی گڑھ سائنفک سوسائٹ کے نام ایک خط میں جس عقیدت مندانہ غلو کے ساتھ انگریزی تہذیب وتعلیم کی برکتوں کا اعتراف کیا تھا اس سے سرسید کے تہذیبی تصورات نشاق ٹانیہ کے سلسلے میں اُن کے موقف کی نشاندہی بھی ہوجاتی ہے۔اس خط کا یہ اقتباس دیکھیے :

ہم جو ہندوستان میں انگریزی کو بدا خلاقی کا ملزم تفہر اکر

(اگر چاب بھی میں اس الزام سے ان کو بری نہیں کرتا) یہ کہتے تھے
کہ اگریز ہندوستانیوں کو بالکل جانور بچھتے ہیں اور نہایت حقیر جانے
ہیں یہ ہماری غلطی تھی۔ وہ ہم کو بچھتے ہی نہ تھے بلکہ در حقیقت ہم ایسے
ہیں یہ ہماری غلطی تھی۔ وہ ہم کو بچھتے ہی نہ تھے بلکہ در حقیقت ہم ایسے
ہیں ہیں ۔ میں بلا مبالغہ نہایت سچے دل سے کہتا ہوں کہ تمام
ہندوستانیوں کو اعلیٰ سے ادنیٰ تک، امیر سے لے کرغریب تک، عالم
فاضل سے لے کر جابل تک ، اگریزوں کی تعلیم وتر بیت اور شائستگی
فاضل سے لے کر جابل تک ، اگریزوں کی تعلیم وتر بیت اور شائستگی
کے مقالے میں در حقیقت ایسی ہی نبیت ہے جیسی نہایت لائق اور
خوبصورت آدی کے سامنے نہایت میلے کہلے جانور کو۔

ای خط میں آھے چل کرسرسیدنے انگریزی زبان کے بارے میں لکھا تھا: سستمام ترقی کا باعث انگلتان میں صرف بیہ ہے کہ تمام

چیزیں تمام علوم ،تمام فن جو کچھ ہے ،اسی قوم کی زبان میں ہے ..... (مکا تیب سرسیداحمہ خال ،مرتبہ مشتاق حسین ص ۱۸)

راجہ رام موہن رائے اور سرسید، دونوں کا بڑے ہے بڑا معترض بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی شخصیت ماضی کے احساس سے خالی تھی یا یہ کہ ماضی کی تاریخ سے بینا بلد تھے۔

آئین اکبری کی تدوین سے لے کر آ ٹارالصنا دید کے محققانہ مطالعے اور تر تیب تک، سرسید کا شعورا پنی تاریخ کے دائر سے میں ہمیشہ سرگرم رہا۔ راجہ رام موہن رائے اور سرسید، دونوں کے ساتھ، واقعہ بہ ہے کہ اپنی تاریخ کے سیاق میں بی بیا ہے عہد کے شعور کو پہنچے۔ دونوں کو تاریخ کے بیاتی میں بی بیا ہے عہد کے شعور کو پہنچے۔ دونوں کو تاریخ کے جرکا اندازہ تھا۔ ای لیے اپنی اپنی قوم کی فکری معذور یوں اور جذباتی حدود سے بحی دونوں اچھی طرح آگاہ تھے۔ آٹھیں اس حقیقت کا احساس بھی تھا کہ تاریخ اپنے آپ میں ایک شخت گیر، ڈھیٹ اور دقت طلب مظہر کی حیثیت رکھتی ہے اور تا وقتیکہ ہمارا شعوراً سیر سید کے خالفین اپنی تاریخ کے زندانی تھے، ای لیے اپنے عہد کی ضرور توں کے مطابق وہ سرسید کے خالفین اپنی تاریخ کے زندانی تھے، ای لیے اپنے عہد کی ضرور توں کے مطابق وہ کسی نی روایت کی تفکیل نہیں کر سکے ۔ اس کے برعس سرسید اپنی تاریخ کے جرسے آزاد کی نئی روایت کی تفکیل نہیں کر سکے ۔ اس کے برعس سرسید اپنی تاریخ کے جرسے آزاد کی ایسان بی تاریخ کی تاریخ کی تھے جو انقاا ب زمانہ کے باتھوں مرتب ہوتی ہوئی ایک نئی تاریخ کی

مجبور یوں اور اُس کے مطالبات کو بھی سمجھ سکے ۔ حاتی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اُن کی شخصیت روایق خطوط پر مرتب ہونے کے باوجود اپنے معاشر ہے کی عام معذور یوں کا شکار نہیں ہو سکتی ۔ اپنی ذہنی قیادت اور احساسات کی رہ نمائی کے لیے انھوں نے سرسید اور عالب کا انتخاب کیا جو تاریخ کا ایک متحرک ، جاذب اور بیدار شعور نیز دور بنی کی صلاحیت عالب کا انتخاب کیا جو تاریخ کا ایک متحرک ، جاذب اور بیدار شعور نیز دور بنی کی صلاحیت سے مالا مال ذہن رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے روحانی مسلوں ہوئے ، مثلاً نذیر احمد، حالی اور ان کے وہ تمام معاصرین جو سرسید کے حلقہ کا ٹر بیں شامل ہوئے ، مثلاً نذیر احمد، آز روز بیلی ہوئی ، مثلاً نذیر احمد، آز راد بیلی ، محن الملک ، وقار الملک ، چراغ علی اور ذکا ، اللہ ، ذہنی مراتب اور سطوں کے فرق کے باوجود ، سرسید کے قومی نصیب العین اور مقاصد کے خلوص میں کیاں یقین رکھتے مفرق کے باوجود ، سرسید کے قومی نصیب العین اور مقاصد کے خلوص میں کیاں یقین رکھتے تھے ۔ مغرب تک حاتی کی رسائی کا اصل وسیلہ بھی سرسید کی شخصیت تھی ۔ انگریز کی ہے اپنے ۔ مغرب تک حاتی کی رسائی کا اصل وسیلہ بھی سرسید کی شخصیت تھی ۔ انگریز کی ہے اپنے ۔ مغرب تک حاتی کی رسائی کا اصل وسیلہ بھی سرسید کی شخصیت تھی ۔ انگریز کی ہے اپنے ۔ مغرب تک حاتی کی درسائی کا اصل وسیلہ بھی سرسید کی شخصیت تھی ۔ انگریز کی ہے اپنی کیا ہے کہ :

اگرچہ مغربی شاعری کا کوئی عمدہ نمونہ اس وقت اردو
زبان میں موجود نہ تھا، نہ اب تک موجود ہے۔ لیکن وہ جومشہور ہے
'' دیوانہ را ہو ہے بس است' جدت پند طبیعتوں پر جس قد رمغربی
انشا پر دازی کی نے اب تک کھلی تھی وہی اُن کو لے اڑی بہت ہے
موزوں طبع اور بعضے کہنہ مشق بھی جن پر قد یم شاعری کارنگ پڑھ چکا
تھا، اس مشاعر ہے میں (کرش ہالرائڈ کے مشاعر ہے، ہم کہ اء ہے)
شریک ہونے گئے۔ اگر چہ بیر صحبت مذت تک جی رہی، لیکن راقم
شریک ہونے گئے۔ اگر چہ بیر صحبت مذت تک جی رہی، لیکن راقم
صرف چار جلسوں میں شریک ہونے پایا تھا کہ بسبب ناموافقت
آب وہوالا ہور ہے تبدیل ہوکر دئی چلا آیا۔ بچھ کومغربی شاعری ہے
نیز میر نزد یک مغربی
ناعری کا پورا پورا تبع ایک ایس تاکمل زبان میں جیسی اردو ہے ہو بھی
ناعری کا پورا پورا تبع ایک ایس تا کہ ان میں جیسی اردو ہے ہو بھی
نیس سکتا۔ البتہ بچھ تو میری طبیعت مبالغداور اغراق ہے بالطبع نفور
نہیں سکتا۔ البتہ بچھ تو میری طبیعت مبالغداور اغراق ہے بالطبع نفور
نیس سکتا۔ البتہ بچھ تو میری طبیعت مبالغداور اغراق ہے بالطبع نفور
نیس سکتا۔ البتہ بچھ تو میری طبیعت مبالغداور اغراق ہے بالطبع نفور
نیس سکتا۔ البتہ بچھ تو میری طبیعت مبالغداور اغراق ہے بالطبع نفور
نیس سکتا۔ البتہ بچھ تو میری طبیعت مبالغداور اغراق ہے بالطبع نفور
نیس سکتا۔ البتہ بچھ تو میری طبیعت مبالغداور اغراق ہے بالطبع نفور
نیس سکتا۔ البتہ بی تو میں کوئی ایسی چیز نہیں جس ہے انگریزی

شاعری کے تتبع کا دعویٰ کیا جاسکے ، یا اپنے قدیم طریقے کے ترک کرنے کاالزام عائد ہو۔ (دیباچہ مجموعہ مآتی)

وحيد قريشي كاخيال ہے كہ حاتى چونكہ خود انگريزي نبيس جانتے تھے اس ليے" وقا فو قناً دوسروں سے انگریزی کتابوں کے ترجے کراکے یا صرف مفہوم من کراہے تقیدی نظام میں فٹ کر لیتے تھے۔ای لیے حاتی نے انگریزی کے جواقتباسات لیے،" اُن کے سیاق وسباق کا خیال نہیں رکھا اور بعض مقامات پر انگریزی مصنف نے پچھاور کہا تھا ، حاتی نے کچھاور سمجھ لیا،''علاوہ برایں ،'' انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابوں کے ساتھ ساتھ گھٹیا در ہے کی کتابوں ہے مواد حاصل کر کے حاتی نے نہ صرف انگریزی تنقید کو اُس کے سیجے مناظر میں نہیں دیکھا بلکہ اپنے تنقیدی نظام میں بھی انہوں نے بعض جگہ ہے ڈھنگا پن پیدا كرليا ہے جس كا اظہار مقدے كے يہلے ثلث ميں بہت زيادہ ہے ۔'' (وحيد قريشي) مقدمه شعروشاعری کی فکری اورنظریاتی اساس میں جو خامیانی اور کمزوریاں نظر آتی ہیں ، اُن کا بنیادی سبب یہی ہے کہ حالی اپنی روایتی قدروں اور معاشرتی نظام میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت کا احسا رکھنے کے باوجود مغربی معیاروں کی حقیقت ہے تقریباً نا واقف اورمغربی فکر کے اندرونی تضادات کو بچھنے سے قاصر تھے۔مقدمہ لکھنے سے تقریباً دس برس پہلے کے اپ ایک خط میں حاتی نے اسے اصل مقصد کی نشاند ہی اس طرح کی ہے کہ: میں ایک لیبا چوڑ امضمون مسلمانوں کی شاعری پرلکھتا ہوں جس میں زمانہ جاہلیت سے لے کر آج بحک اردو شاعری کی

ہوں جس میں زمانہ جاہلیت سے لے کرآج بھک اردوشاعری کی حقیقت لکھی جائے گی۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ اردوشاعری جو نہایت خراب اور مُضر ہوگئ ہے اس کی اصلاح کے طریقے بیان کہا جہ کہ اور مُضر ہوگئ ہے اس کی اصلاح کے طریقے بیان کے جائیں۔ اور بین ظاہر کیا جائے کہ شاعری اگر عمدہ اصول پر بمنی ہو تو کس قد رقع م اور فن کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔

( بحواله وحيد قريشي ، مقدمه شعروشا عرى 'ايجويشنل بك باؤس على گژهه ١٩٧٧ وس ٧٢)

حاتی کی بیروی مغربی کا مئلہ جس نے اُن کے ایک شعر (حاتی اب آ و پیرو کی

مغربی کریں...) کی بنیاد پرایک غیرضروری بلکہ لا یعنی بحث (مابین سیداختا م حسین اور سیداختر علی تلہری) کی شکل اختیار کر لی تھی، اُلجھا ای لیے کہ حاتی کو جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے مضمرات پرغور کرنے کی مہلت بہت کم علی مغربی فکر ہے شاسائی کے وسائل حاتی کے مضمرات پرغور کرنے کی مہلت بہت کم علی مغربی فکر ہے شیاں آ سکا، اپنے عہد کے جموئی ماحول ، بدلتی ہوئی زندگی کے مزاج اور بعض اشخاص کے واسطے ہے۔ سرسید ، غالب اور انجمن پنجاب سے وابستگی نے ایک راستہ اُن کے لیے بنایا۔ اس سے گزر کر حاتی مغربی اسالیب زندگی اور نی فکر تک پہنچ ۔ حاتی کی طبیعت میں تو می ہدردی کا احساس اور مسلمانوں اسالیب زندگی اور نی فکر تک پہنچ ۔ حاتی کی طبیعت میں تو می ہدردی کا احساس اور مسلمانوں کی اجتماعی ترق کا شعور ہے پایاں تھا۔ دیوان حاتی کے اندرو نی سرورق (اشاعت نامی پریس کان پور ۱۹۳ ء کی بیشانی پرحاتی نے نئر فی جمائی تھی ( وُرمع اللہ ہر کیف ما قار ) یعنی کہ'' جس رُخ زمانہ پھر ہا تو ہی کہ جراوائی خاص اور تو می مقاصد نامی کی نفیاتی کا جذبہ ہے شک بہت قابلی قدر ہے لیکن اس سے تاریخ کے جراورا کے طرح کی نفیاتی گلت پہندی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اس مسلم میں مسدس مدوجز راسلام کے کہنے بیا ہے دیا ہے تاریخ کے جراورا کی کی نفیاتی گلت پہندی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اس مسلم میں مسدس مدوجز راسلام کے پہلے دیا ہے چراو کا کہا کہا کہا گا کی اقتباس ما حظہ ہو۔ لکھتے ہیں:

نمانے کانیا تھاتھ دکھ کر پرانی شاعری ہے دل ہے ہوگیا تھا اور جھوٹے ڈھکوسلے باندھنے ہے شرم آنے گئی تھی۔نہ یاروں کے ابھاروں سے دل بڑھتا تھا،نہ ساتھیوں کی ریس ہے کچھ جوش آتا تھا۔گریدایک ناسور کا منھ بند کرنا تھا جو کئی نہ کی راہ ہے تراوش کے بغیر نہیں رہ سکتا۔اس لیے بخارات درونی جن کر کئے ہے دم گھٹا جاتا تھا، دل ود ماغ میں تلاظم کررہ تھے اور کوئی رخنہ ڈھونڈ تے تھے۔قوم کے ایک ہے خیر خواہ نے (جواپی قوم کے سوا مملک میں ای نام سے پکارا جاتا ہے اور جس طرح خود اپنے پرزور پہاتھ اور قوی بازو سے بھائیوں کی خدمت کررہا ہے، ای طرح ہرایا جی اور خیرانی اور خیرانی اور خوائی کہ خوان ناطق ہونے کا دعوی کرنا اور خدا کی دی اور خیرات دلائی کہ خیوان ناطق ہونے کا دعوی کرنا اور خدا کی دی

ہوئی زبان سے پھھکام نہ لیتا، بڑے شرم کی بات ہے۔

("مدى حاتى"، تاز پيائتك بادى، دىلى ص ٣-٣) أس ز مانے کے زیادہ تر ساجی صلحتیں اپنے ماضی پرشرمندہ اور حال ہے خوف زوہ تھے۔ ماضی اور حال کے اس خیال سے نکلنے کی طلب اُن میں مشترک تھی۔ چنانچہ اس ز مانے کی تمام معروف اصلاحی انجمنوں کی توجہ کا واحد مرکز ایک نے مستقبل کی تغییر تھی۔ آ ربیه ماج ، بر بموساح ، پرارتهنا ساج ، بهتوسوفیکل سوسائی ، رام کرش مشن ،علیگز ه تحریک --- سب کا غالب میلان ای نصب العین کی حصولیا بی پر مرکوز تھا۔ سرسید نے اپنے لیے جودستورالعمل ترتیب دیا، حاتی نے اُس کواپنے ایمان کا جزو بنالیا۔ آزادانہ فکر کے معاملہ میں کچھاتو سرسیدے انتہا کو پنجی ہوئی عقیدت کی وجہ ہے، پچھاپی افتاد طبع کے باعث، حاتی اے معاصرین میں محمد حسین آزاد ، نذیر احمد اور جبلی ،سب سے پیچھے رہے۔ اپنی تقلیدی روش پر حاتی قانع بھی تھے اور مطمئن بھی۔ای لیے حاتی کی ادبی قکر میں سرسید کے معاشرتی مقاصد كى بازگشت اس عهد كے تمام لكھنے والوں سے زيادہ نماياں ہے ۔ طباعى ، جدت طرازی اور انفرادیت کے عضر پر اصرار کے جن اوصاف سے غالب کا وجود مزین تھا، غالب ہے ارادت اورمحبت کے باوجود حاتی اُن ہے تقریباً محروم رہے۔اُن کی غزلیہ شاعری میں روایتی محاسن کی موجودگی کا سبب حالی کے ابتدائی ماحول کا اثر اور اُن کی لسانی عادات تھیں۔سرسیدے قربت اور انجمن پنجاب ہے وابنتگی نے حاتی کے شعور میں جو تبدیلیاں پیدا کیں ،اُن کا اظہار حالی کی اُن چارنظموں میں صاف دیکھا جاسکتا ہے جوانجمن پنچا ہے مناظمول میں پڑھی گئیں (برکھارت ۱۸۷۳ء، نشاط امید ۱۸۷۳ء، خب وطن ۱۸۷۳ء، مناظرۂ رحم وانصاف ۱۸۷۶ء)۔شاعری کے لحاظ سے پنظمیں معمولی ہی کہی جائیں گی۔ خود حاتی نے اپنی'' روایتیں''غزلوں میں مرهیه ٔ غالب میں اور مسدّس کے بعض حصوں میں ان سے بدر جہا بہتر شعری کمال اور استعداد کا ثبوت دیا ہے۔جیسی خوش نداقی اور فنی جا بک دی یا تا تیرکلام کے پہلوٹیاتی کی اصلاح کے دور ہے پہلے کی غزلوں میں ،مسدّی میں اور مرشیهٔ غالب میں ملتی ہیں۔اوران ہے جیسی ہنرمند تخلیقی شخصیت ابھرتی ہے اس کاسراغ حاتی کی اصلاحی شاعری میں دور دور نبیس ملتا۔اپ آپ سے متصادم رہے اوراپ حقیقی میدان

طبع سے بچتے رہنے کی بھی کوئی حد تو ہوتی ہے۔ حالی کی اہمیت اور معنویت اس واقعے میں پیوست ہے کہ انھوں نے اپنے زمانے اور اپنی قوم کی خاطر اپنے اصل مزاج کو دبانے اور ا یک نیا، مانوس رنگ اختیار کرنے ہے بھی گریز نہیں کیا،لیکن ان کا المیہ بیہ ہے کہ وہ اپنی داخلی آ ویزش کے حصار سے نکل نہیں سکے۔ میا لیک نیک نفسی ، در دمند مخلص اور بےلوث انسان کا الميہ تھا جس كا شكار حاتى كے بہت ہے معاصرين ہوئے ايک طرف اپنى تاریخ كا جبر تھا، دوسری طرف نے حالات کا اندرے اینے آپ کو بدلنا کسی نے اور اجنبی اسلوب زیست کو قبول کر لینے ہے کہیں زیادہ مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔اس کوشش میں حاتی (اور آزاد ) بھی كامياب ہوتے ہيں ، بھى ناكام رہ جاتے ہيں ۔ اس سلسلے ميں فراق صاحب نے بہت معقول بات کہی تھی کہ'' حاتی ایک حساس عقلیت کا پیغیبر ہے اور اُس میں عقلیت کا تمام زور اورعقلیت کی کمزوریاں موجود ہیں۔ حاتی پرکلیم الدین احمد کی تنقیدا ہے مقد مات ہے زیادہ ا پے کہے کے پھوہٹرین اور اپنی جارحیت کی وجہ ہے بری لگتی ہے۔ عشکری نے مقدمہ شعر وشاری کی بابت فراق صاحب اور کلیم الدین احمر کے موقف پر تبصر ہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ " آج اس کتاب کوقبول کرنے کی ضرورت ہے ندر دکرنے کی ۔اب تو ہمیں بیدد کھنا ہے کہ بیہ کتاب ایک خاص زمانے میں کس غرض ہے لکھی گئی تھی۔''ای کے ساتھ ساتھ عسکری کا بیہ خیال بھی بہت اہم اور توجہ طلب ہے کہ اس کتاب نے ہماری گزشتہ ادبی اور ذہنی تاریخ میں ایک خاص حیثیت حاصل کرلی ہے اور اس تاریخ کو مجھنا ضروری ہے۔

اصل میں تاریخ کے ساتھ بدلتی ہوئی اجما کی حقیقوں کارشتہ ایک بجیب وغریب نوعیت کا حامل ہوتا ہے ، بھی لاگ کا بھی لگاؤ کا۔ برطانوی تسلط کے قیام اور استحکام کے ساتھ جس تہذیبی نشاقہ ٹانیہ کا خاکہ رونما ہوا، وہ بڑی حد تک ہمارے لیے ایک اجنبی مظہر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا ظہور تاریخ کی ایک ایسی واردات کے پس منظر میں ہوا تھا جوا پی ایک خاص سیاسی جہت بھی رکھتی تھی۔ ہمارے زمانے کے سیاست دال اپنے مفاوات اور مقاصد کی حصولیا بی کے لیے تاریخ کو کتر بیونت کے ذریعے ایک من مانی شکل دینا جا ہے مقاصد کی حصولیا بی کے لیے تاریخ کو کتر بیونت کے ذریعے ایک من مانی شکل دینا جا ہے ہیں۔ لیکن تاریخی صدافت میں ایک طرح کی اندرونی تو انائی بھی ہوتی ہے جواس طرح کی برکوشش کے مقالے میں اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ جدید تبذیبی نشاقہ ٹانیہ کے بعض مضروں ہرکوشش کے مقالے میں اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ جدید تبذیبی نشاقہ ٹانیہ کے بعض مضروں

نے بھی اپن تعبیرات کوایک سیای رنگ دینے کی کوشش کی اور پیٹا بت کرنا جا ہا کہ انگریزوں كراسطے افكار واقدار كے جواساليب ہم تك پنچے، ہمارے ليے نے نہيں تھے اور قديم ہندوستان كى تارىخ ميں ايسے كئى عناصررو پوش تقے جنہيں ابنى بيدارى كا تام ديا جا تا ہے۔ شعور کوڈی کولونائز Decolonize کرنے کی ضرورت پراحیاء پند جماعتیں (اردو ا فراد ) بھی بھی اس لیے بھی زور دیتے ہیں کہان کے نز دیک ہماری اجتماعی بیداری کی تمام حقیقتوں پر کولونیل مقاصد کی تروج کرنے والوں نے مصلحت کے پردے ڈال دیئے تھے۔ مے صورت حال تشویش کا باعث ہے کہ آزاد کی آب حیات اور حاتی کے مقدمے کا جائزہ لیتے وقت بھی کچھلوگواس طرح کی خام خیالی کے شکار ہوئے ہیں۔ حاتی کا شعور اس قتم کے لوگ ہے کہیں زیادہ دیانت دارانہ تھا کہ انھوں نے اپنے احساسات کی تبدیلی کا کوئی موہوم جواب مہیا کرنے سے دامن بھایا۔ای لیے جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے سیاق میں حاتی کی نٹرونظم کا تجزیہ کیا جائے تو قدم قدم پر حاتی کی مجبور یوں کا احساس ہوتا ہے۔لیکن اتنا طے ہے کہ حالی نے بساط بھر ایک معروضی سطح پراس نشاۃ ٹانید کی حقیقت کو بچھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرنے کی کوشش کی ۔ اس عمل میں وہ شروع سے اخیر تک ویانت دارر ہے۔ بھی بھی تو اس صد تک کدایک اجتماعی فریضے کی ادائیگی کے لیے انھیں اوبی اقد ارکوساجی اقد ارکی خاطریس پشت ڈالنا پڑا۔ حالی نے ماضی کی روایات اور اپنی تہذیبی و ادبی اقد ارے بے اطمینانی کا جواظہار کیا ہے ، اس کی تہدمیں بھی ان کی در دمندی کا رفر ما ے۔عہدوسطیٰ کی غروب ہوتی ہوئی تہذیب کے ساتھ مشرق ومغرب کا جوتصادم ساہنے آیا ، اس کے انجام سے سرسیداور حالی ، دونوں اچھی طرح آگاہ تھے۔انہیں خوب اندازہ تھا کہ عہد وسطیٰ کا ہندوستانی ساج ایک ٹوٹتی اور بھرتی ہوئی تہذیبی قدر کو بیجانے کے لیے ہاتھ یاؤں چلارہا ہے۔الی صورت میں ماضی کی ادبی اور تہذیبی روایتوں کو ڈھال بنانے یا ا د ب کے پرانے تصورات کا مورچہ جمانے کا مقصد ہے جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیہ سے ایک ہاری ہوئی جنگ کا محاذ پھر سے کھولنا اور نتی روشنی کے فیوض سے ہمیشہ کے لیے خود کومحروم کر لینا۔ تاریخ کے جراورنی حقیقوں کی پورش کے سامنے اس طرح کی کسی بھی جذباتی مدانعت کاحشر جوبھی ہوناتھا اُ ہے بچھنے کے لیے ۱۸۵۷ء کے بعد کاغم آلودقصہ سامنے تھا۔ ایک بات جوالیی صورت میں ہمیشہ یادر کھنی چاہیے ، یہ ہے کہ ادب تاریخ کے بوجھ کو اٹھانے کی طاقت میں کئی قدراضا نے کا سبب تو بن سکتا ہے لیکن ادب میں تاریخ کا زُخ موڑ دینے کی طاقت بہر حال نہیں ہوتی تا وقت کیہ است کی مدد نہ ل جائے۔ ای وجہ سے حالی نے زبان وادب کو ایک ہمہ گیراصلاحی جدو جہد کا حصہ بنایا اور اپنے محاشرے کو شیشے کے گھر سے باہر لانے کی جبتو میں مصروف رہ ۔ ۔ مقصد اس سرگری کا یہی تھا کہ زمانے کے آشوب کا سامنا کیا جاسکے اور زوال کی لذت سے آشنا ایک روایت اپ آپ کوئی ذہے داریاں نبھانے کے قابل بنا سکے۔ بقول شاعر ہے

زمخین فلک سنگ فتنه می بارد من ابلها نه گریزم به آگینه حصار اس گفتگو کے خاتے پر چندوضاحتیں بھی ضروری ہیں:

ا۔ جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے مثبت اور منفی ، دونوں پہلوؤں کونظر میں رکھنااس لیے بھی ضروری ہے کہ حالی کی ادبی فکر کے بعض متناز عدعناصر کا جائز ہ اُن کے اصل سیاق میں لیا جا سکے۔

ادبی فکر میں غیر ادبی عناصر کی شمولیت کا جواز کسی بھی عہد کے معاشرتی حالات مہیا کرتے ہیں۔ آرول نے کہا تھا کہ جنگ کے زمانے کا ادب اُس عہد کی صحافت ہوتی ہے۔ ادب کے ساجی رول پراصرار کی منطق پرجد پر تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے پس منظر میں ای حوالے نے ورکرنا جا ہے۔

س۔ انجمن پنجاب کے مقاصد صرف ادبی اور معاشر تی نہیں ہے۔اس کی تہدمیں برطانوی سامراج کی کچھ سیاسی مصلحتیں بھی کام کررہی تھیں۔ دانستہ یا نا دانستہ طور پرانیسویں صدی کی اصلاحی انجمنیں اپنے آپ کوان ہے الگ نہیں رکھیں۔

اکبر یاحلقۂ اودھ پنج کی طرف سے علیگڑ ھتح کیک پر جواعتر اضات کیے گئے وہ سب کے سب غلط نہیں تھے۔

ہ۔ سرسید حالی اور اُن کے معاصرین میں سے ہرا یک کی خدمات اپنے اپنے دائر سے میں غیر معمولی تھیں اُن کی فکر کے معروضی تجزیے میں کہیں کہیں ہے اطمینان کا جوا حساس ہوتا ہے تو وہ ہے سبب نہیں ہے۔ آج ضرورت جدید ہندوستانی فکراورانیسویں صدی کے اصلاحی میلا نات کے آزادانہ مطالع کی ہے اس عبد کی شخصیتوں میں بہ شمول حالی کوئی بھی شخصیت آئی کمزور نبیس کہ آزادانہ جنجو اور مطالعے کی تاب نہ لا سکے۔ اپنی بعض مجبوریوں اور معذور ویوں کے باوجودیہ شخصیتیں ہے مثال اور مقتدر تخصی اور ان کے فیضان کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہماری تقید کی روایت میں اپنے تضادات کے باوجود مقد ہے کی حیثیت آج بھی ایک مرکزی حوالے کی ہے۔



## مقدمة شعروشاعرى يرجندباتيں

یادگار غالب کے دیبا ہے کی شروعات حاتی نے اس بیان ہے کہ ہے کہ:

تیر ہویں صدی ہجری میں جبکہ مسلمانوں کا تنزل درجہ غایت کو پہنچ چکا تھا اور اُن کی دولت ،عزت اور حکومت کے ساتھ علم وفضل اور کمالات بھی رخصت ہو چکے تھے؛ حن اتفاق ہے دار الخلافہ دبلی میں چند اہل کمال ایسے جمع ہو گئے تھے جن کی صحبتیں اور جلسے عہدا کبری وشا بجہانی کی صحبتوں اور جلسوں کو یا ددلاتی تھیں؛ اگر چہ ۔۔۔ اِس باغ میں پت جھڑ شروع ہوگئی تھی ، بچھ لوگ و تی ہے ہوگئے تھے ، مگر جو باتی تھے اور بچھ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ؛ مگر جو باتی تھے اور بچھ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ؛ مگر جو باتی تھے اور جن کے دیکھنے کا مجھ کو ہمیشہ فخر رہے گا وہ بھی ایسے تھے کہ نہر میں انہائی تنظر باتی تھے اور جن کے دیکھنے کا مجھ کو ہمیشہ فخر رہے گا وہ بھی ایسے نظر باتی نظر باتی تھے اور جس سانچے میں وہ وُ صلے تھے وہ سانچا بدل گیا ؛ نہیں آ تا؛ کیونکہ جس سانچے میں وہ وُ صلے تھے وہ سانچا بدل گیا ؛ اور جس ہوا میں انھوں نے نشو و نمایا کی تھی وہ ہوا لیٹ گئی۔

اس اقتباس میں سب سے زیادہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ حاتی ایک عجیب وغریب اندرونی تضاد کے شکار نظر آتے ہیں ایک طرف وہ یہ بچھتے ہیں کہ تیرہویں صدی ہجری میں مسلمان زوال کی آخری حدکو پہنچ چکے تتھے اور مادّی اور روحانی کسی بھی لحاظ ہے وہ اس لا یق نہیں رہ گئے تھے کہ انھیں ممتاز قرار دیا جا سکے۔دوسری طرف ،حاتی یہ دی کھتے ہیں کہ اس زمانے میں دبلی چندا ہے اہل کمال ہے بھی آ بادھی جن کی صحبتیں عظمتِ رفتہ کا احساس جگاتی تھیں اور جن کے دیکھنے کا انھیں ہمیشہ فخر رہے گا۔ایک مخصوص معاشر تی صورت حال جگاتی تھیں اور جن کے دیکھنے کا انھیں ہمیشہ فخر رہے گا۔ایک مخصوص معاشر تی صورت حال

کے بارے میں حالی کے تاثر کی ہیر کیفیت ان کے بورے ذہنی سفرے وابسۃ رہی ۔ معروضی طور پر جب وہ اپنے گردو پیش کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک ساتھ ہے اطمینانی اور طما نیت دونوں کے تجر ہے ہے گز رتے ہیں ذہنی ، جذباتی ، تہذیبی علمی اعتبار ہے اس عہد کا خلفشارا تنانمایاں تھا کہ ستر پر دوں میں بھی اے جھیایانہیں جاسکتا تھا۔اقدار،افکار، ایقانات کے تمام پرانے محور کھکتے دکھائی دیتے تھے۔وفت کے بہاؤیس ہرشے بے ثبات، ہر سہارا نوٹنا ہوانظر آتا تھا۔ پرانی تہذیب کے تمام ادارے ایسا لگتا تھا کہ بس بل دویل کے مہمان ہیں۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی اتنی ہی روشن تھی کہ انڈ ومسلم تہذیب و ثقافت کی کامرانیوں کا نقطۂ عروج سامنے تھا۔ غالب کی شاعری ،سرسید ، نذ تر احمد ،محد حسین آ زاد کی نثر ، د تی میں علم وفن کے ہرشعبے ہے تعلق رکھنے والے ایک کمال کی سیجائی \_\_\_ غرضیکه شاعر، ادیب، عالم ، فقیه، دست کاروں اورفن کاروں کا ایک کہکشاں تھی جو تاریکی کے ایک اندوہ ناک پس منظر میں بگھری ہوئی تھی۔میراخیال ہے کہ اردوشعروا دب کی پوری تاریخ میں انیسویں صدی اس لحاظ ہے ایک خاص معنویت اور امتیاز رکھتی ہے کہ ادب کی مختلف صنفوں کے بہت منتخب ترجمانوں کے نام اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دورشاعری کا ، تنقید کا علمی ننژ کا شایدسب سے سنہرا دورتھا۔ مگرای دور میں اپنے آپ سے شکایتوں کا ، ا یک نئی سطح پر اپنے محاہے کا ،ایک گہری ہے اعتمادی اور بے اطمینانی کا احساس بھی عام ہوتا تھا۔ اور جہاں تک اہلِ کمال کا تعلق ہے تو دتی کے علاوہ بھی ادب اور ثقافت کے دوسرے مرکز مثلاً لکھنؤ ، حبدرآ باد ، عظیم آ باد ، اکبرآ باد میں جا بجا نگا ہیں تھہرتی تھیں۔ پچھے نے مرکز بھی سامنے آ رہے تھے۔ ادب، صحافت ، معاشرت اور تہذیب. کی ایک نی تاریخ مرتب ہور ہی تھی اور اس تاریخ کی فتو حات ہے انکار کا کوئی جواز بہ ظاہر موجود نہیں تھا۔ پھر پیشکش کیسی تھی؟ دراصل ای سوال میں حاتی کے باطن میں موجود اُس پر چھ اضطراب کی بوری کہانی مجھیں ہوئی ہے جس کاعکس ہم جدید ہندوستانی نشاۃ ٹانیہ کے بورے منظرنا ہے میں دیکھتے ہیں۔ بیز ماندا یک ساتھ ہماری اجتماعی بازیافت اور ماضی ہے ہمارے اجتماعی انحراف، دونوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ہم اپنے آپ کو پانا بھی جاہتے ہیں ، ا ہے آ پ سے بچنا بھی چاہتے ہیں۔ ہم مغربی تدن اوراس تدن کی تہد میں چھیے ہوئے

افکاراوراقدار کے ایک نظام کے مطابق اپنی صورت حال کو بدلنا بھی جا ہتے ہیں اور افکاروافدار کے اس نظام ہے ہمیں ڈربھی لگتا ہے کہ بیرجھونکا کہیں ہمیں اپنی ہی زمین سے الگ نہ کردے۔ ہمیں قیام کی جنتی ہے اور ہم صرف ایک نے سفر میں ہی اپنی نجات کا راستہ دیکھتے ہیں۔

اس زمانے کی تمام بردی اوبی شخصیتوں یعنی کہ ۔۔۔۔۔ خالب، سرسید ، غذیر احمد بیکی ، حاتی ، آزاد ، ان سب کا ڈائلما یہی ہے۔ چنا نچہ ایک ہمہ گیرروحانی ہے و تا ب اور ذہنی وجذباتی اضطراب کی تہہ ہے غالب کی شاعری کا ظہور ہوتا ہے اورحاتی کی تنقید کا بھی ۔ ان دونوں کی حیثیت ایک مخصوص تہذیبی روایت کی Genius کے شناس ناموں کی ہے۔ جس طرح غالب کی شاعری اوراس شاعری ہے جھا تکتے ہوئے پور تے خلیقی ذہن کوہم اس کی روایت سے الگ کر کے نہیں دیکھ کے ،ای طرح ہم مقدمہ شعروشاعری کو بھی نفتہ ونظر ، تجزیے اور محالک کے کی ایک روایت سے التعلق قرار دے کراس کی معنویت کا سیحی تعین بھی نہیں کر سکتے ۔ چنا نچہ صرف ایک بدلتے ہوئے اجتماعی شعور کو غالب کی حسیت اور حالی کے تنقیدی تصورات کی تفہیم کا واس کہ جمجہ بیٹھنا بہت بردی غلطی ہوگی ۔ دونوں کی حسیت اور اسلوب فکر کی تغیر میں اُن کے حال کی طرح اُن کے اجتماعی ماضی کا بھی سرگرم حصر ہا ہے ۔ اسلوب فکر کی تغیر میں اُن کے حال کی طرح اُن کے اجتماعی ماضی کا بھی سرگرم حصر ہا ہے ۔ اور دونوں کے بس پشت اپنے آپ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے لڑنے اور اور دونوں کے بس پشت اپنے آپ کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے لڑنے اور انکار کرنے کا میلان چھیا ہوا ہے۔

سو، اس بات پر جیران ہونا چاہے کہ غالب ایک انتہائی روای صنف شاعری
کے واسطے ہے اتن ہی تازہ کارحیت کے نمائند ہے تھیر ہے اور حاتی کے قلم ہے اردو تنقید کی
ایک نہایت اشتعال انگیز کتاب کا خاکہ مرتب ہوا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ہے مثال ہیں۔ اس
لیے دونوں کی تغییر و تعبیر کا سلسلہ بھی ختم ہونے میں نہیں آتا۔ جس طرح غالب کی شاعری
ہمار ہے شعور کا ایک مستقل حوالہ بن چکی ہے۔ اس طرح حاتی کی تنقید نے بھی اردو تنقید کی
تاریخ کے سب سے اہم حوالے کی حیثیت اختیار کرلی ہے۔ مقدمہ شعروشا عری کے ساتھ
تاریخ کے سب سے اہم حوالے کی حیثیت اختیار کرلی ہے۔ مقدمہ شعروشا عری کے ساتھ
استے مسئلے جڑے ہوئے ہیں کہ ہم اُسے تقریباً سو برس پہلے کی ایک کتاب کے طور پر نہیں
بلکہ اپنے ذوق ، اپنی جمالیات ، اپنے طرز احساس واستدلال ، جنی اور جذباتی تجر یوں کو

اسلط میں پہلی بات ہے کہ حاتی کی شخصیت جس ادبی کلچری فضامیں ابھری وہاں حاتی جیسی کئی بوی شخصیتیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر ادب کی فہم کے معاطم میں شکلی کی حیثیت کسی بھی لحاظ ہے کم تر نہیں تھی۔ گر پھر بھی کوئی تو بات تھی کہ مقدمہ شعر وشاعری کوشعر وادب کے زندہ مباجث میں ایک مرکزی جگہ حاصل ہوئی اور اُس کی اس مرتبت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہی ہوتا گیا۔ چنانچے صورت حال ہے ہے کہ مفید رُن اصواوں ، معیاروں اور نظریات کی ہر گفتگو میں کی نہ کی بہانے حاتی ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اختلاب اور اتفاق کی جتنی اور جیسی گنجائش مقدمہ شعر وشاعری کے والے نہیں ہوتا گیا۔ والے نہیں ہوتا کہ بہت و منتج سیاق حوالے نہیں کہ بہت و منتج سیاق خوالے نہیں ایک بہت و منتج سیاق فیل مقاصد کے ایک بہت و منتج سیاق میں ایک وقت اور مفروضا فت اور تخلیقی و تہذیبی مقاصد ہم فیل مقاصد ہم اسے دلائل ہیش کیے ہیں۔ اُن کے دلائل اور مفروضا فت اور تخلیقی و تہذیبی مقاصد ہم فقطہ نظر رکھنے والے کے نظام احساسات میں ارتعاش پیداکرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

حاتی کی بھیرتیں اپنی جگہ پر ، کہ اس سطح پر اُن کے معاصرین کے بھی اپنے اپنے امتیاز ات ہیں ، لیکن ان میں کوئی بھی — سرسید ہوں یا قبلی یا آزاد ، حاتی کی طرح ہمارے شعور کی ہم سفری کا اور ہمیں مسلسل اپنی طرف متوجہ رکھنے کا اہل نہیں ہے۔

اس کا ایک خطرناک نتیجہ بھی سامنے آیا۔۔۔۔ یہ بیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں نقادوں کا ایک ایسا حلقہ بن گیا۔ جو حاتی جیسی بصیرت سے عاری ہوتے ہوئے بھی اپنی بصیرت کوحاتی کی بازگشت سمجھ مبیٹھا۔ حاتی جوا ہے بعد آنے والوں کے مقالبے میں بھی زیادہ کشادہ ظرف اور وسیع النظر دکھائی دیتے ہیں تو ای لیے کہ انھوں نے اپنے ماضی اور حال دونوں ہے کسب نورکیا۔انھوں نے شعر کی روایتی صنفوں کا بہت نداق اڑایا۔مگر صاف پتہ چلتا ہے کہا ہے پیشروؤں کے بحرے حاتی نہ تو آزاد ہوئے تھے اور نہ ہونا جا ہے تھے بکھیے ے جی جا ہتا نہ ہوتو دعامیں اثر کہاں ،والی بات تھی۔ حاتی کی ادبی بصیرت جس نے ہمیں بہت ے مسلمات کے خوف ہے نجات دلائی ،اپنی تمام ترتغیر پسندی کے باوجود نہ تو مشرق کی روایت ہے منحرف ہوئی، نہ ہی اُس نے کوئی ایس دلیل قائم کی جس کی گواہی اے مشرقی شعریات کے متندماؔ خذمیں نہل عتی ہو۔ حاتی جو بار بارابن رشیق اور قدامہ کے حوالے دیتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ مغربیت کے سیلا ب میں بہہ جانے ،ادب کی کسی اجنبی روایت یا نامانوس ضا بطے کے سامنے سپر ڈال دینے کے الزام سے محفوظ رہ عمیں۔ بے شک، انھوں نے ادب کی تخلیق اور تفہیم کا ایک نیا ضابطہ تعین کرنے کی ضرورت پرزور دیا۔ یہجی صحیح ہے کہ انھوں نے نداق عام ہے مفاہمت کی کوئی کوشش نہیں کی اور مروجہ ادبی کلچر کے ماحول میں نامقبول ہونے کےخطرات بھی اٹھائے لیکن اس ساری تک ودومیں ، حاتی نے یہ بات ہمیشہ پیش نظرر کھی کہ انھیں اینے استدلال کا جواز کسی نے کسی سطح پرمتقد مین کی تحریروں میں بھی ملتار ہے۔

دوسری اہم بات ہے کہ مقد میشعروشا عری کے ساتھ ہماری تقید میں سو پینے کا عنصر پہلی بارا تنا تکھر کر سامنے آیا۔ اور سو پینے کا یہ اسلوب بھی کتنا جامع تھا۔ باضی کے تجربے ، حال کی آز مائشیں ، مستقبل کے مطالبات سجی اس کے دائرے میں سمن آئے۔مقد مہ شعروشا عری نے ایک طرف تو ہمیں سے بتلایا کہ ادب کی تخلیق و تنہیم کا کوئی نیا نظام وضع کرنے والے کے لیے ضروری میہ ہے کہ اینے ذہن کو ہمیشہ چوکس اور متحرک ر کھے۔ اپنی روایت کو آنے والے دنوں میں مخفی امکانات سے جوڑ سکے۔ ادب کے فوری مقاصداور دائمی مقاصد میں ایک نقطهٔ اتصال کی دریافت کرسکے۔ دوسری طرف حالی ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کسی زندہ او بی روایت کے معاطعے میں ذہنی تعطل اور تن آ سانی کے تنائج کس درجہ مہلک ٹابت ہو تکتے ہیں۔غلط بات سوچنا بھی اس ہے بہتر ہے کہ پچھے نہ سوچا جائے۔ چنانچے مقدمہ شعروشاعری کے نقشہ افکار میں ہر چند کہ کئی ایسی با تیں بھی شامل ہیں جنعیں ہمارا ذہن درست سلیم نہیں کرتا۔ تاہم ان باتوں کی اہمیت مسلم ہے اور تاریخ و تہذیب کے کئی نہ کئی جر، تبدیلیوں کے عمل کی کئی نہ کئی صورت سے ان کا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ہم حالی سے پیشکایت تو کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات خیالوں سے وہ اس فتم کا کام لینا جاہتے ہیں جو دراصل معماروں اور کاریگروں کی سرگری کا حصہ تھا ،گر جاتی کے عہد کی نفسیاتی ، ذہنی اوراجتا عی آ ویز شوں کو و سکھتے ہوئے اُن خیالوں کوموہوم نبیں قرار دے سکتے ۔ حاتی بہر حال اس امر میں پختہ یقین رکھتے تھے کہ اُس عہد کی روحانی احتیاج گزرے زمانوں کی احتیاج سے مختلف تھی۔ سو دو کان تصور میں بھی کچھ نہ کچھ نے مال کی ضرورت محض ایک مفروضة بين تقى ـ

بے ظاہر تاریخ کی جدلیات کے ایک نے تصور ہے ہی مقدمہ شعروشاعری ہیں ادب کی افادیت اور مقصدیت کے کچھ عامیانہ تصورات کو بھی درآنے کا موقع ملا۔ یہ بصورات جتنے عامیانہ تھے نہیں اُس سے زیادہ عامیانہ انھیں نقادوں بنے ایک افادیت پرست گروہ کی تجییر نے بنادیا۔ مجھے اس لحاظ ہے حالی خاصے ہم رسیدہ اور مظلوم بھی دکھائی دیتے ہیں کہ اُن کے بعض مفسرین نے انھیں انیسویں صدی کی عقلیت پہندی اور سائنسی شعور کا نمائندہ بنا کر ہی دم لیا۔ پنجاب بک ڈیو کی ملازمت اور انجمن اشاعتِ مفیدہ سے وابستگی کے علاوہ پچھائگریز صاحبوں سے حالی کے ربط وضبط کو حالی کی عقلیت پندی اور سائنسی شعور کی اساس مان لیا گیا۔ اس کا ایک عقبی پردہ چا ہے موجود تھا، یعنی کہ اٹھارویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے اور خیر کی میں شامل وہ تبھرے جن میں سے فاری کی عمل داری کا اختیا م اور لار ڈ میکا لے کی رپورٹ میں شامل وہ تبھرے جن میں

ہندوستان کے اجتماعی ورثے اور ماضی کی دریافتوں کا بہت نداق اڑایا گیا ہے ۔ مزید برآن سرسید کی قیادت میں حالی کا یقین اور اردوخواں معاشرے میں اردو کے واسطے سے انگریزی ذہن اورزندگی پر مبنی معیاروں ہے شغف وغیرہ۔ چنانچہ حالی کے معاصر مولویوں ہے ہمارے معاصر سلیم احمد تک حالی کے ذہنی سفراور مفلر کا جی بھر کے تماشا بنایا گیا۔ان میں ے کسی کو اُس تہذیبی ملال اور در دمندی کا دسواں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔جس سے حالی کی نرم آ ٹار اورمتین شخصیت شرابور دکھائی دیتی ہے۔ ایک اجتماعی ذہے داری کے احساس اورا بنی انفرادی بصیرتوں کو ایک معاشرتی مقصد کے لیے وقف کر دینے کی جیسی طلب ہمیں حاتی کے یہاں نظر آتی ہے اُس میں ذہنی مبالغے اور جذباتی ابال کاعضر بھی دراصل ایک مثبت اور تغمیری عجلت ببندی کا متجه تھا۔ گرحاتی کے یہاں کوئی ادعانہیں۔ کوئی نمائش نہیں ۔طنز وتعریض کا کوئی اندا زنہیں ۔کوئی مصلحانہ ممطراق نہیں ۔مقدمہ ُ شعروشاعری کا پورا آ ہنگ بہت متوازن اورمعتدل ہے ۔اس کے علاوہ ہمیں اس نکتے کوبھی ملحوظ رکھنا جا ہے کہ حالی اپنی شاعری اور اینے تنقیدی موقف کے قارئین کومغربیت کی حجیزی سے ہا تکنے یا آ راکٹی حوالوں سے مرغوب کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔وہ بار بارا پی مشرقی بنیادوں میں چھے ہوئے مآخذ کی نشاند ہی کرتے ہیں۔ بھلائے ہوئے کچے سبق یاد دلاتے ہیں۔اورا پنی ہی روایت میں اُس روایت کوایک نیا زُخ دینے کا بہانہ ڈھونڈ نکا لتے ہیں۔ مغرب کو اُن کے یہاں خود اپنی بازیادنت کے ایک دیلے کی حیثیت بھی حاصل ہے ۔ مقدے میں ، ان کی بعض نظموں مثلاً حب وطن اور مسدیں مدوجز راسلام میں ای تصور کی تکرارملتی ہے

حاتی کو ہمارے زمانے میں جواکیے نئی قبولیت ملی ، اُس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے حاتی کو اُن کے تمام اوصاف کے ساتھ اپنے شعور کا حصہ بنایا ہے۔ نئی تنقید نے ترتی پیندوں کے برعکس حاتی کو ایک وسیع تر معنوی تناظر میں رکھنے کی کوشش کی۔ مغرب کے برعب وادب کا تماشا تو ہمیں درحقیقت حاتی کے یہاں نہیں بلکہ کلیم الدین احمد کے یہاں وکھائی دیتا ہے جو نہ تو اینے وجدان میں حاتی کی ہی وسعت رکھتے تھے نہ بی اُن کے جیسا اعتدال ۔ پیج تو یہ ہے کہ حاتی کی جیسی جاوثی اور دردمندی کا احساس بھی ہمیں تغییر و ترتی اعتدال ۔ پیج تو یہ ہے کہ حاتی کی جیسی ہے اوثی اور دردمندی کا احساس بھی ہمیں تغییر و ترتی

کے ہنگامہ ہاؤہو کے باوجود حاتی کے بعد کی تنقید میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ترقی پندوں نے افادیت اور مقصدیت کی کچھرد شی تو حاتی کے مقدے میں دکھے لی جگر کل سکیت سے حاتی کے شغف ، اُن کے مشرقی بنیادوں کے شعور اور اُن کی خوش نداتی کا اور اک نہیں کر سکے۔ ای لیے اُن کے بیبال اس روحانی کشکش کی پر چھا کیں بھی دکھائی نہیں دیتی جس نے حاتی کے شعور کوایک مشقل رزم گاہ بنادیا تھا۔ اپ آپ سے الجھتے رہنے کی یہ کیفیت ہمیں حاتی کے عہد کی اُن تما م شخصیتوں میں نمایال نظر آتی ہے جو ماضی اور مشتقبل کے دویا نوں میں خود کو گھرا ہوا محسوس کرتے تھے اور اپنے حال کے جنوال سے اس طرح نگانا جا ہتے تھے کہ گزرے ہوئے زمانوں کے علاوہ آنے والے دور کا قرض بھی اتار سکیس سر سید، غالب، حاتی ، آزاد، شکی ، نذیرا حمد سے سب کے سب اپنے حال سے پریشان لوگ تھے۔ مقدماس پریشان کو بچھنے اور اس کا تجزیہ کرنے اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی مشکش مقدماس پریشانی کو بچھنے اور اس کا تجزیہ کرنے اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی مشکش مقدماس پریشانی کو بچھنے اور اس کا تجزیہ کرنے اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی مشکش کو کو کھنے آور اس کی خواجی ہے۔

حالی کی البحسن کا سب سے بڑا سب بیتھا کہ حقیقت پندی کا و وتصور جوانہیں اپنے عبد کی عقلیت سے ملا تھا اور جے اختیار کرنے پروہ خود کو مجبور پاتے ہتے ، حقیقت کے اس تصور سے بہت مختلف تھا جوان کی وراثت تھی ۔ حقیقت کے تصور کی سطح پر بیم مغرب اور مشرق کے ما بین ایک اور آ ویزش بھی تھی ۔ اس آ ویزش کے حوالے اجتماعی سہی ، مگر بہی آ ویزش ایک شخصی رزمیے کی بنیا دہمی بنی ۔ چنا نچے مقد مے میں حالی کے گردو پیش کی وینا کے ساتھ ساتھ ، ہم ایٹ آ پوان کے باطن سے بھی ہم کام پاتے ہیں۔ اور ای لیے ، میں ساتھ ساتھ ، ہم ایٹ آ پ کوان کے باطن سے بھی ہم کام پاتے ہیں۔ اور ای لیے ، میں سختی کہ اوپر سے دکھائی ویتی سے جوتنا ہوں کہ اس مقد مے کی دفعات اتن واضح نہیں ہیں جتنی کہ اوپر سے دکھائی ویتی ہیں۔ ان میں ہمیں ایک نہایت حساس ، منصب آ گاہ اور تاریخ کے بھیدوں سے بوجسل ہمتی کا سراغ بھی ملتا ہے۔ ، یہ کا سراغ بھی ملتا ہے۔ ، یہ کا سراغ بھی ملتا ہے۔ ، یہ ا

## الكبركي معنويت

فراق صاحب نے اکبرگوایشیا کے بڑے شاعروں میں شارکیا ہے۔ بہتوں کو یہ
رائے مبالغہ آمیزمحسوس ہوگی کہ ایشیا کیا اردو کے بڑے شاعری میں بھی اکبرکا نام عام
طور پڑئیں لیا جاتا۔ اکبرگوشاعر کی حیثیت ہے، بہرحال، جوبھی جگہدی جائے ، کم ہے کم اس
معاطے میں کسی اختلات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہماری تہذیبی تاریخ میں اکبر کی شاعری کا
رول بہت اہم رہاہے۔

اکبرگی شاعری بھی تاریخ اور تہذیب کے سیاق میں اپنی معنویت کا تعین کرتی ہے، حالی اور اقبال کی طرح ، اس کیاظ ہے دیکھا جائے تو اکبر کی بصیرت بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کے واسطے ہے سامنے آتی ہے۔انھوں نے اپنی روایت کوا ہے عہد کو، اپنے معاشرے سے وابستہ امکان کوا یک ہندوستانی مسلمان کی نظرے دیکھا۔

ا کمبرکی عام تصاور ایک تنگ نظر، ملایا نه مزاج رکھنے والے ماضی پرست اور روایتی ندل کلاس فرد کی ہے۔ بہ ظاہر اس میں کوئی کشش ، روشنی کا کوئی نقطۂ نظر نہیں آتا۔مولا ناعبدالما جددریا بادی نے اکبر کا جوکلیہ بیان کیا ہے وہ کچھاس طرح ہے۔

داڑھی کچھ جھوڑ دی جس کے اکثر بال سفید، چبرے میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو انہیں غلام ہے ممتاز کرتی۔ آئھوں میں چیک البتہ تھی۔ آخری ممر میں صحت گر گئی تھی اور روز بیمار بنے گئے جسک البتہ تھی۔ آخری ممر میں صحت گر گئی تھی اور روز بیمار بنے گئے سے طبیعت بڑی حساس واقع ہوئی تھی۔ گرمی ،سردی ،شور وغل ہر چیز کا اثر بہت زیادہ لیتے اور معمولی اور بے ضرر غذاؤں ہے بھی شدید نقصان کا وہم قائم کر لیتے ... ذاتی حالات کے علاوہ ملکی وملی

ا نتشار بھی حضرت اکبر کی جمعیت خاطر کو پراگندہ کیے ہوئے تھا۔ د کیچہ رہے تھے کہ مسلمان اپنے قدیم عقائد کو خبر باد کہہ کر تجدد، روشن خیالی، نیچریت اور فرنگیت کے سیلاب میں بہے چلے جارہے ہیں، اور اُن کے سے ذکی الحس شخص کواس سے قلق ہونا بالکل قدرتی تھا۔

غرض أن كى مستقل افسردگى اور مستمرغمگينى، متعدد اور گونا گول ذاتى ولمتى حالات كے مجموعے كا بتيج تقى \_ كوئى دوسرا ہوتا تو مزاج ميں جھلا ہث اور طبيعت ميں چڑ چڑا پن ضرور پيدا ہوجاتا ۔ اکبر كے يبال يہ بچھند ہوا ۔ البتة ايك مستقل اداى سى رہے گئى اور غم غلط كرنے كا ايك نسخه انہوں نے اپن ظريفانه شاعرى كو بناليا \_ مرد موسم تھا ہوا كيں چل رہى تھيں برفبار مرد موسم تھا ہوا كيں چل رہى تھيں برفبار شاہر معنی نے اوڑ ھا ہے ظرافت كا لحاف شاہر معنی نے اوڑ ھا ہے ظرافت كا لحاف

(نقوش شخصیات حصداول)

گویا کدا کبری بصیرت کاظہور تاریخ کے المیاتی احساس کی تہدہ ہو اوروہ
اپنی اجتماعی اور شخصی روایت ، افکار اور عقاید ، اپنے مہیب اور دور رس معاشرتی وسوسوں ،
اپنی اجتماعی اور شخصی روایت ، افکار اور عقاید ، اپنے مہیب اور دور رس معاشرتی وسوسوں ،
اپنی کمزور امکانات کا پورا خاکد ایک گہرے اخلاقی ملال کی بنیادوں پر مرتب کرتے ہیں ۔
جس ظریفانہ ، شاعری کی شروعات کا پس منظرید ہو ، اس پر گفتگو کے لیے ہمیں ایک نیاسیات ایک نیاسیات کے کہ ہمارے عہدے ایک نیاسیات ایک نیاسیات کی یا در گھنی چاہیے کہ ہمارے عہدے بہت پہلے اکبر نے انسانی حقیقتوں کی تفتیش کے سلسلے میں یہ بھید پالیا تھا کہ انہیں ہم ہجیدہ ہو بہت پہلے اکبر نے انسانی حقیقتوں کی تفتیش کے سلسلے میں یہ بھید پالیا تھا کہ انہیں ہم ہجیدہ بھی جبید کے بول سے اور مزاجیہ تجر بول کے خانے میں الگ الگ رکھ کر نہیں دیکھ سے مملی بھیرت نے ہمارے اجتماعی شعور کی سمت تبدیل کردی۔ بیشاعری ایک طرح کی حکمت عملی سے مصرت نے ہمارے اجتماعی اور فکنولوجی کے خطوط پر استوار ہونے والے تمدن کے اسرار کو عام ساتھ جدید سائنس اور فکنولوجی کے خطوط پر استوار ہونے والے تمدن کے اسرار کو عام ساتھ جدید سائنس اور فکنولوجی کے خطوط پر استوار ہونے والے تمدن کے اسرار کو عام ساتھ جدید سائنس اور فکنولوجی کے خطوط پر استوار ہونے والے تمدن کے اسرار کو عام ساتھ جدید سائنس اور فکنولوجی کے خطوط پر استوار ہونے والے تمدن کے اسرار کو عام

کرنے کی۔ایک محیطِ گربیدول،اورایک آشنائے خندہ اب،کی روداد، اکبرکی شاعری کے ذریعے ساتھ ساتھ ساتھ سامنے آتا ہے لہذاہم ہی بھی کہہ سکتے ہیں کدا کبرنے مزاح اور سنجیدگی کے فرق کونہ صرف میرکم شایا ہے،اپنے عہد کی حقیقت کا ایک ایسا ہمہ کیرتصور بھی وضع کیا ہے جے ہم صرف جدیدیا صرف قدیم نہیں کہہ سکتے۔

پچھلے پچھ برسوں میں اٹھارویں صدی اور انیسویں صدی کی عقلیت اورروشن خیالی کے عام میلا نات اورنی تہذیبی نشاق ٹانید کی روایت کے سلسلے میں ایک خاص طرح کا رویہ سامنے آیا ہے۔ بیرویہ ایک بنیادی تشکیک کا ہے جس کے مطابق حقیقت کا ایک ایسا تصور قائم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جو یک رُخانہ ہواور ہمارے زیائے کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہو۔ چنانچہ یہ بات بھی کہی جارہی ہے کہ ہماری ذہنی بیداری کا وہ دور جے انیسویں صدی کی اصلاحی انجمنوں اورقو می تعمیر کی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بنی نشاق ٹانیہ کا دور سمجھا جاتا ہے ، وہ از اوّل تا آخر حقیقت نہیں ہے۔ اس حقیقت میں ہمارے ٹانیہ کا دور سمجھا جاتا ہے ، وہ از اوّل تا آخر حقیقت نہیں ہے۔ اس حقیقت میں ہمارے اجتماعی زوال کی پیدا کردہ ایک اسطور بھی چھپی ہوئی ہے۔ سرسیداور ان کے بعض معاصرین کے حقیقت بیندی نے آئیں اس اسطور کی موجودگی کے احساس سے دورر کھا۔ اس لیے آن کے حقیقت بیندی نے آئیں اس اسطور کی موجودگی کے احساس سے دورر کھا۔ اس لیے آن کے حبہت سے تہذی مفروضے بھی غلط یا بے بنیاد ثابت ہوئے۔

اکبری شاعری ہمیں حقیقت اوراسطور کا، تاریخ کی دھوپ اور چھاؤں کا پورا منظریہ دکھاتی ہے۔ ای لیے بیشاعری ایک خاص دور کی تاریخ میں پیوست ہونے کے باوجود، اس دورے نکلنے اور ہمارے احساسات سے رشتہ کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ مجیب بات سے ہے کہ جس شاعری پراپ ماضی میں کھوئے جانے اور اپنے حال کے مرکز پرجن طاقتوں کے انکاری ہونے کا الزام عاید کیا جاتا تھا۔ وہ شاعری آج اپنی معنویت کے پہلوؤں کے ساتھ ہم سے مکالمہ کرتی ہے۔ گویا کہ اکبری بھیرت نے جیدہ اور پرجن طاقتوں کے انکاری ہونے کا الزام عادہ کرتی ہے۔ گویا کہ اکبری بھیرت نے جیدہ اور کیا جہ کے تاریخ کو بے شک ایک حوالے کے طور پر برتا ہے۔ اپ عبد کے بیا کی اور جاتی اور جاتی واقعات، ایجاد ہونے والی نئی نئی چیز وں اور معاشرتی صورت حال کا بیان اکبر نے تقریبا واقعات، ایجاد ہونے والی نئی نئی چیز وں اور معاشرتی صورت حال کا بیان اکبر نے تقریبا واقعات، ایجاد ہونے والی نئی نئی چیز وں اور معاشرتی صورت حال کا بیان اکبر نے تقریبا واقعات، ایجاد ہونے دائی نئی کی چیز وں اور معاشرتی صورت حال کا بیان اکبر نے تقریبا ویہ ہی دوثوک انداز میں کیا ہے جس طرح سرسید، حاتی اور آز اد نے میگر سرسید، حاتی اور تاریخ کے ساتھ کے ایک اور تیں کیا ور سے دیا تھوں کیا ہے جس طرح سرسید، حاتی اور آز اد نے میگر سرسید، حاتی اور آز اد نے میگر سرسید، حاتی اور تاری کی دوثوک انداز میں کیا ہے جس طرح سرسید، حاتی اور آز اد نے میگر سرسید ماتی اور آز اد نے میگر سرسید، حاتی اور آز اد نے میگر سرسید، حاتی اور نے دائی سرسید میز اور سرسید می دوثوک انداز میں کیا ہے جس طرح سرسید میں کیا ہے جس طرح سرسید میں کی دوثوک انداز میں کیا ہے جس طرح سرسید میں کیا ہے جس طرح سرسید میں کیا ہے کہ سرسید کی کی دوثوک انداز میں کیا ہے کہ سرسید کی کی کو سرسید کیا ہوں کی کو سرسید کی کیا ہو کیا ہوں کیا ہوں کی کی کو سرسید کی کیا ہوں کی کی کی کی کو سرسید کی کو سرسید کیا ہوں کی کی کر سرسید کی کی کر سرسید کی کر

آزاد نے تاریخی حقیقت کا جومنہوم مقرر کیا تھا۔ آگراس کی بہ نببت ایک مختلف تصور اس حقیقت کار کھتے ہیں۔ اُن کے بیانات غیرمہم ہونے کے باوجود ایک علامتی سطح بھی رکھتے ہیں۔ اور اُن کا مجموعی تناظر ایک ایسی وسعت رکھتا ہے جو تاریخ کی حد بندیوں کو قبول نہیں کرتی اور ایک مخصوص دور کی تاریخ کو انسانی تجربے کی ایک خاص شکل کے طور پردیکھتی ہے۔ اُس کا محاسبہ وہ روایت اور تجربے اور امکان کے ایک مسلسل اور متحرک پس منظر میں کرتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ تاریخ کو ایک خاص حوالے کے طور پر برتے کی جو کوشش اگر نے کی اُس کا سراغ نہ تو سرسیّد کے بہاں ملتا ہے ، نہ حالی اور آزاد کے بیباں ، خاص طور پر نظم جدید کے سلط میں اُن کے ایقانات اور سرگرمیوں کے سیاق میں۔ اکبر نے جوسطح اختیار کی وہ نہ تو صرف ماذی مقاصد کی پابند ہے ، نہ انہویں صدی کی عقلیت کی ۔ یہ سطح تاریخ کو ایک سیال مظہر کے طور پر دیکھنے سے بیدا ہوتی ہے۔ اگر حقیقت کی طرح وقت کا بھی ایک طلنانہ تصور رکھتے ہیں۔

ان اسباب نے اکبری شاعری کے مقاصد کوبھی وسعے کیا ہے۔ جو کام انیسویں صدی کے مصلحین تاریخی حقیقت اور عقلیت کے واسطے سے لینا جا ہے تھے۔ اگبر نے اپنی شاعری کے ذریعے اس سے کہیں بڑا کام لینے کی کوشش کی ۔ اکبر کی شاعری نہ تو سائنسی کام انیوں کا اشتہار تھی نہ تاریخ کی سطح کے اوپر تیرتی ہوئی حقیقوں کام رکب ۔ تاریخ کے جبر مصلح بنے کی کوشش نہیں کی ۔ انھوں نے اپنی اصیرت کا فریضہ ایک دور بیں اور دانشند تغیق مصلح بنے کی کوشش نہیں کی ۔ انھوں نے اپنی اصیرت کا فریضہ ایک دور بیں اور دانشند تغیق انسان کے طور پر اداکیا ۔ شعور کی یہ جہت اگبر کوایک ایسا اتمیاز عطا کرتی ہے جس سے ان کی معاصریت بہر و وزنبیں ہوگی ۔ اس سلطے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ سرسید، حاتی ، آزاد، شکی اور نذیر احمد ، یہ سب کے سب غیر معمولی لوگ تھے ، گرایک جبی کو چھوڑ کر ان میں سے مسلم کسی نے بھی مغربیت اکریل ہواں میں اپنی مشر قیت کا سراؤ ھونڈ نے کی جبی تونبیں کی ۔ عام انسانی مقاصد اور اجتماعی مفروضوں نے کسی کو آئی مہلت ہی نہیں دی کہ فور کی مسائل عام انسانی مقاصد اور اجتماعی مفروضوں نے کسی کو آئی مہلت ہی نہیں دی کہ فور کی مسائل اے بہت کرکسی اور مسئلہ کی طرف متو جہ ہوتا ۔ لیکن اگبر کی اصل حیثیت ایک شاعر کی تھی اور سے جھوتہ اسے ہائے اس ہنر کا وہ گیان بھی رکھتے تھے۔ چنا نچھ انھوں نے تو رائح الوقت رو یوں سے جھوتہ اس ہنر کا وہ گیان بھی رکھتے تھے۔ چنا نچھ انھوں نے تو رائح الوقت رو یوں سے جھوتہ اس ہنر کا وہ گیان بھی رکھتے تھے۔ چنا نچھ انھوں نے تو رائح الوقت رو یوں سے جھوتہ اس ہنر کا وہ گیان بھی رکھتے تھے۔ چنا نچھ انھوں نے تو رائح الوقت رو یوں سے جھوتہ و

' کیا نہ اپنی شاعری کے ذریعے اُس قتم کے خیالات عام کیے جوانجمن پنجا ب کے مناظموں میں پسند کیے جاتے تھے۔اس سلسلے میں اکبر کے امتیاز ات حسب ذیل ہیں۔ اکبرنے اپنی روایت اور اپنے عہد کی ذہنی زندگی کے لیے نئ علامتیں وضع کیں ۔ریل ،انجمن ،گزٹ، اخبار، ہوٹل ، ٹائپ ، یائی، کالج، ڈبل روٹی اشیاء بھی ہیں اورعلامتیں بھی۔ اکبرنے انھیں علامتوں ہی کے طور پر دیکھنے کی کوشش کی چنانجے ان پراظہار خیال کے لیے بھی انہوں نے ایک تخلیقی اسلوب اختیار کیا۔ ۳۔ اگبرنے اپنی شاعری سے نئے واقعات اور ایجا دات کے حواس سے اپنے انفرادی اور معاشرتی ردعمل کانعین کیا ہے۔ اس رد عمل کی سطح جذباتی ہے،ای لیے اکبرنے ذہنی حقیقوں کو تاریخ کے تھوں حوالوں ہے ملاکر دیکھنا جا ہا ہے۔ ۳۔ ایے شاعرانہ مخیل کی مدد ہے اکبر نے انسانی تجر ہے میں آنے والی ،عام اشیاء پر بقول عسکری انسانی جذبہ کی مبر لگائی ہے۔ اپے معاصرین میں اگبرنے سب سے پہلے یہ جھنے اور سمجھانے کی کوشش کی کہ حقیقت کا کوئی بھی مظہر وہ جا ہے کتنا ہی متعین اور مقصد کی تلاش انسانی تج بے کے سیاق میں کرتا ہے۔اور اس سیاق میں آنے کے بعد ہماری بہت سی اشیاء کا مقصد اور عمل تبدیل ہوجاتا ہے ۔ یہ اشیاء ہماری داخلیت پراٹر انداز ہونے لگتی ہے۔ ۵۔ جیسا کہ پہلے ہی عرض کیا جاچکا ہے۔ اکبر نے ننی اور یرانی ان حقیقتوں کونی اور پرانی قندروں کی کشکش کے طور پر دیکھیا تھا اور اسی حساب ہے تاریخ کے نئے مظاہر کومرتب کرنا جا ہاتھا۔

اکبرنے مظاہر کے شورشرا ہے میں اپنی روایت اور نظام اقد ار، یا یوں کہنا جا ہے کہ اپنی مشرقیت کے احساس ہے اتعلق نہیں ہوئے ۔لاتعلق تو سرسید ، حاتی اور آزاد بھی ہوئے تھے، مگراُن کی مشرقیت ، نے مقاصد کے سلاب میں ایک حد تک پیچھے چلی مخی تھی اور پچھنی ی چیز ہوکررہ گئی تھی۔ان کے سامنے مسئلہ اپنی شرقیت کے تحفظ کانہیں تھا، بلکہ نے تہذی اسالیب کی روشی میں ایک نے رویتے کی تفکیل کا تھا۔ اور اس رویتے کی تفکیل كرتے وفت ان كے سامنے اس طرح كا كوئى بھى سوال نہيں تھا كہ بيروتيہ أن كے ماضى ے کتنی مناسبت رکھتا ہے ، رکھتا بھی ہے یانہیں ؟ شبلی کی شرقیت ایک تہذیبی اور معاشرتی مسئلے کے طور پرسامنے آئی تھی۔ اکبرنے اسے فلسفیانداور تخلیقی سوال بنادیا۔ یہی وجہ ہے کہ ا كبرك يبال زوال اور كمال كے معنى وہ پچھ نبيں ہيں جيسے كەمثال كے طور پرسرسيد ، حاتى اور آزاد کے یہاں تھے۔ فراق صاحب نے پورے ایشیا کے سیاق میں اکبر کی اہمیت پر جوزور دیا ہے اُس کا نمایاں ترین پہلو یہی ہے کہ اکبر نے مغرب ومشرق کی آویزش کا ادراک ایک محدود قومی نظریے کے مطابق نہیں بلکہ ایک ایشیائی کی حیثیت ہے کیا تھا۔ مغرب میں تکنولوجی کی تیز رفتاری نے جس صار فی Consumer معاشرے کو بڑھا وا دیا ہے ،اس کی طرف اشارہ کرنے والے غالبًا پہلے اردوشاعر اکبری ہیں۔غالب تک مغل اشراقیہ کی اپنی نمائندگی کے باوجود تار برقی اورریل بیہاں تک کے فرنگی عورتوں کے لباس اور وضع قطع کوبھی ایک طرح کی مرعوبیت کے ساتھ دیکھتے تھے۔۔ ہمارے سب سے بڑے مصلحوں اورمعماروں کا رویہ مغربی کلچر کی طرف نیاز مندی ہی کا تھا۔ را جدرام موہمن رائے ا در سرسید ، دونوں اپنے اپنے دور کے سب سے بڑے حقیقت پبنداورخواب پرست تھے جنھوں نے زندگی کا نصب العین یہی مقرر کرلیا تھا کہ حقائق کے واسطے ہے ایک عظیم الثان اجتماعی خواب کی تعبیر تلاش کی جائے۔گر دونوں پرحصول تعبیر کا جوش اس حد تک حاوی تھا کہ انھوں نے مشرق کی انفرادیت اورمشرقیت کے حدود تک کالحاظ نہیں کیاانیسویں صدی کے نصف آخر میں ایشیا کی تہذیبی اور اقتصادی آ زادی ، صارفی تمدن کے آشوب سے مشرق کی نجات اور بہ حیثیت ایک ہندوستانی مسلمان کے ،اپنے طرزِ احساس کی حفاظت کے سلسلے میں اکبر کی ذہنی اور جذباتی جنتجو سب سے زیادہ پیش پیش رہی۔ اُن کی طبیعت میں وہ نیم فلسفیانہ افسردگی ہمیشہ ہے تھی جو کا مرانیوں کے جشن میں ادای کی پر چھائیوں کو بھی دیکھے لیتی ہے،جوقو می تعمیر کے نشے میں اپنی اجتماعی تخریب کے اندیشوں کو بھی جھتی ہے، چنانچہ اکبرنے مغرب کے راہتے ہے مشرق میں درآنے والی حقیقوں اور چیزوں پر ایک گہرے اور متوازن احساس کے ساتھ نظر ڈالی۔انگریزوں کی قدرت ایجادے بحرز دہ نہیں ہوئے اوراُن کی اختر اعات کواپنی تہذیبی زندگی ہے متصادم علامتوں کے طور پر دیکھا ۔۔۔۔

> اے شیخ جب نگیل نہیں دست قوم میں حضرت خضر مکث مجھ کو دلادیں اکبر مال گاڑی یہ بھروسہ ہے جنھیں اے اکبر محاورات کو بدلیں براہِ ریل، جناب کیونکرخدا کے عرش کے قائل ہوں پیعزیز برم یاراں سے چری باد بہاری مایوس

پھر کیا خوتی جواونٹ ترے ریل ہوگئے رہ نمائی کے لیے ہے مجھے کافی انجن ان کو کیاغم ہے گنا ہوں کی گراں باری کا مكث بدست كبيس اب بجائے يابركاب جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا ایک سرتجھی اُے آمادۂ سودانہ ملا

کیسی سہولت اور خاموثی کے ساتھ سرخوثی اور زندہ دلی کی فضامیں ایک حرف حزیں ، یا ملال کا ایک لمحہ داخل ہو جاتا ہے۔ اکبرمسکراتے بھی ہیں تو اس طرح گویا اپنے آ نسوؤں کو چھیار ہے ہوں۔ان اشعار میں ایک اضطراب آ ساطبیعت اور ایک ہزیمتوں ے دوحیارتوم کی حالت کا بیان بہت پرفریب کیفیت کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا الحبربنى بنسى ميں اپنے اجتماعی زوال اور اپنے گم ہوتے ہوئے شخص کا قصہ سنارے ہیں ان میں ایک تھکی ہوئی اوراینے انجام سے باخبر تہذیب کے ہاننے کی آ واز چھپی ہوئی ہے۔ان شعروں میں اکبرنے جس تکنیک کا استعال کیا ہے وہ تخلیقی اور شاعرانہ تخیل کی بنیادوں ہے برآ مدہوئی ہے۔اوراس حساب ہے ہم اکبر کے شعری روینے کو جدیدترین شعری رویئے کی ہی ایک شکل بھی کہہ سکتے ہیں ۔ اور پچھ شعر دیکھیے ۔

سعادت روح کی کس بات میں ہے آپ کیا جانیں سے کہ کالج میں کوئی ا ں بات کا ما برشیس ہو تا لفظ بی لفظ ہیں جتنے ہیں زوائد اس کے جب اندهیرا ہوتو ظاہر ہوں فوائداس کے

ہے علم بھی ہم لوگ ہیں غفلت بھی ہے طاری 🔭 افسوس کہ اند ھے بھی ہیں اور سوبھی رہے ہیں ہے نی روشی اک لوکل وذاتی تر کیب کمپ بجلی کا ہے یہ مہرجہاں تا بسبیں الیکن خرید ہو جو علیگڑھ کے بھاؤ سے

ناز تو بڑھ گئے دولت کی ترقی نہ ہوئی

بات وہ ہے جو پانیر میں چھے

خصر کی عاجت نہیں ہم کو جہاں تک ریل ہے

روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے

کوئی کالج کی طرف ہے کوئی کونسل کی طرف

ینہیں یو چھا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی

پانی پینا پڑا ہے یائی کا

ایمان یک پہنے ہے ہیں اب سب تلے ہوئے وضع مغرب سے بچھے پچھی سلی نہوئی پیز وہ ہے جے بچھ بچھی سلی نہوئی کیتے ہیں راہِ ترتی ہیں ہمارے نوجواں کہتے ہیں راہِ ترتی ہیں ہمارے نوجواں برق کے لیمپ سے آئجھوں کو بچائے اللہ آنے والے نہ رہے انجمن دل کی طرف ان کی بیوی نے فقط اسکول ہی کی بات کی حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا

اکبر کے یہاں ایسے اشعار بکٹر ت ملتے ہیں جن میں مغرب کی مادّہ پرتی کے نتائج کامحا سبر کئی سطحوں پر کیا گیا ہے ۔انسانوں کا ذاتی باہمی تعلقات کی سطح انسان اور فطرت کے رابطوں کی سطح ،انسان اور اُس کے گردو پیش کی دنیا میں بھری ہوئی چیزوں کے ما بین رشتے کی سطح ،غرض کہ ان تمام سطحوں پر اکبرا ہے عہد کے بدلتے ہوئے اور بگڑتے ہوئے انسانی رشتوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ٹھوس پیکروں کی مددے اٹھیں بیان میں داخل کرتے ہیں۔اکبر کاغیر معمولی کارنامہ بیہ ہے کہ انھوں نے عام بلکہ عوآمی اصطلاحوں میں انسان کی کم ہوتی ہوئی حیثیت ،اقد ارپراُس کی کمزور پڑتی ہوئی گرفت اورحقیقت کے تغیر پذیر تصور کی روشنی میں انبانی جذبات کی ابتری اور انتشار کا بیان ایک وسیع معاشرتی پس منظر میں کیا ہے ۔مولوی اورمسٹر اور لیڈیا ور کلکٹر اور بدھواور جمن ،افسر اور نوکر ، بیوی اور شو ہر ، بیٹا ، طالب علم ، ماسٹر ، خاتو ن خانہ اور کالج کی لڑکی — بیتمام کر دار ڈی ہیومنا ئزیشن کے خطرات سے گھرے ہوئے ایک سراب آساتدن کی تماشہ گاہ میں اس طرح سامنے آتے میں کہ اِن کا ماضی اور اِن کا مستقبل بھی ا ہے سینیر یو Scenario کے ساتھ سامنے آ موجود ہوتا ہے۔اس تدن نے انسانوں اور انسانی رشتوں کا جوحشر کیا ہے وہ چیزیں جو ہمارے نظام احساس میں اپنی مستقل جگہ بنا چکی تھیں انھیں اس تدن نے جس حال کو پہنچا ہے اکبر ا یک زبر خند کے ساتھ ان سب کی روداد سناتے ہیں۔ کرداروں اور چیزوں کو علاما۔ کے طور پراستعال کرنے کی وجہ ہے اکبر کے بیانات میں بھی اکتابت کارنگ پیدائبیں ہوتا۔
اکبر کی توجہ کا اصل مرکز ہماری و نیا میں ایک طرح کی مرکزی حیثیت رکھنے والے معاشر تی
اور ثقافتی مسئلے تھے۔ان میں مغرب کے ہاتھوں مشرق کے مادی اور تہذیبی استحصال کا مسئلہ
بھی شامل ہے اور شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شہر آشوب لکھنے والوں سے زیادہ کہیں گہرائی
کے ساتھ اکبرنے اینے عہد کے آشوب کو سمجھا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ انیسویں صدی میں قو می تعمیر کی تمام کوششوں کا زُخ تاریخ کے اُن مطالبات کی طرف تھا جو اُس ز مانے کی ضرور توں نے پیدا کیے تھے۔ سرسید نے بھی ، اس عہد کے دوسر مصلحوں کی طرح حال کی تغمیر پر نظر رکھی اور اس سلسلے میں وہ اپنے ماضی ہے جوتوانا ئیاں اخذ کر سکتے تھے، انھیں بھی ای مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ وہ اپنے عہد کی تاریخی تحدّ دیری کے سب سے بڑے نمائندے تھے اور آئین روز گارکے ہررمزے باخبر بھی ۔ کیکن فوری مقاصد کے جبرنے انھیں شاید آئی مہلت نہیں دی کہ وہ اصلاح اور نتمیر ، مادیت اور عقلیت کے اُس پورے سلسلے میں چھپے ہوئے اندیشوں پر دھیان دے سکیں۔اپنی روایت کی تعین قدر میں حاتی اور آزاد کے یہاں جس انتہا پیندی اور عدم توازن کوراہ ملی اس کا سبب حال میں حدے بڑھی ہوئی یہی آ لودگی تھی وہ سب کے سب ا يك تاريخي فريضه انجام دينا جا ہتے تھے۔ أن حالات كا قرض اداكرنا جا ہتے تھے جن ميں اُس ز مانے کی زندگی گھر کررہ گئی تھی۔اکبر کی شاعری نے بھی وہی تاریخی فریضہ انجام دیئے کی کوشش کی مگراپے تشخص ، اپنے امتیاز اور اپنی انفرادیت کومحفوظ رکھتے ہوئے۔ وہ سائنس اورنگنولوجی کی پیدا کرده تر قی معکوس کوبھی دیکھیرے تھے۔ یہ بھی دیکھیرے تھے کہ روایات اورافد ارکے انہدام نے بورے ماحول میں کتنی گرد پیدا کردی ہے اور ہاری بصارت أس سے كس حد تك متاثر ہوئى ہے۔ اى ليے ،اكبركو تہذيب حاضر كے وہ مظاہر ہے ہي پریشان کیے ہوئے تھے جن کاظہورا بھی نہیں ہواتھا۔اور جن کاتعلق مادّی تہذیب کے حال ے زیادہ اُس کے متعقبل سے تھا۔ عسکری نے کہاتھا کہ اکبر نے اپنے نظام اقد ارکی حفاظت اُس طرح کی جس طرح ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بیمزامتی رویے ،ایک بسیط تہذیبی تناظر کے ساتھ ہمیں اکبر کے یہاں جتنا واضح اور روٹن دکھائی دیتا ہے اس کی کوئی مثال

ا قبال ہے پہلے کی اردوشاعری میں کہیں نہیں ملتی۔

ا قبال کی طرح ، اکبر کے سلسلے میں بھی بینا گزیر ہوجاتا ہے کہ ایک مسلمان کے نقط ُ نظرے بھی اُن کے تصورات کی بنیادوں تک پہنچا جائے۔ اکبر کے احساسات کی تشکیل میں اُن کی فکر کے مجموعی مزاج میں اس نقطۂ نظر کاعمل دخل بہت نمایاں ہے۔ اکبر کے یہاں عصبیت اور تنگ نظری کے جوعناصر پیدا ہو گئے ہیں ان کا اصل سبب بھی یبی ہے کہ اکبر نے تج بوں کی تفہیم کے ممل میں روایت کی بخشی ہوئی روثنی ہے دست بر دار ہونے پر آ ما د ہ نہیں تھے۔ بیاعتراف اُن کے بس سے باہرتھا کہ کوئی بھی روایت جا ہے کتنی ہی پرانی اور مضبوط کیوں نہ ہوای کے اپنے پچھ صدو دبھی ہوتے ہیں اور حقیقت کا تصور تہذیبوں کے سغر میں کسی نہ کسی طور پر تبدیل بھی ہوتا ہے۔ا کبر سے د کھے رہے تھے کہ ان کا ز مانہ حقیقت کے ا دراک کابس ایک ہی ذریعہ اختیار کرنے پرتُلا ہوا ہے اور پید زریعہ ہے سائنسی عقلیت \_ چنانچدا کبر کے یہاں روعمل کےطور پر ایک طرح کے جذباتی مبالغے کوبھی راہ ملی اور اپنے . عہد کی حقیقت ہے وہ آ زادانہ ربط قائم نہیں کر سکے لیکن اس کا مثبت بہلویہ ہے کہ اکبر کی شاعری حال گزیدہ ہونے ہے نے گئی۔اکبر کے شور میں پیه خیال مضبوطی ہے جمار ہا کہ وہ تمام عناصر جن کی مدد ہے ہم زندگی کے مفہوم تک رسائی حاصل کرتے ہیں ثقافتی اور تہذیبی قدروں کے احساس سے وجود میں آتے ہیں ای لیے افراد کی شخصی زندگی ہویا قو موں کی اجتماعی زندگی ، ثقافتی اقد ارکی اہمیت دوسری تمام حقیقوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ان قدروں کے بیاؤ کے لیے ہماری تمام قوتیں جو وقف ہو جاتی ہیں تو اس لیے کہ یہاں ے معاملہ اپنے وجود کی حفاظت کا ہوتا ہے۔ ہماری ثقافت اقد ار کا جو نظام ترتیب دیتی ہے، اس کی حفاظت کیے بغیر ہم اپنی ہستی کو برقر ارنہیں رکھ سکتے ۔سرسید کے فیوض کوتشلیم کڑنے کے باوجود ؛ا کبری بصیرت نے انھیں اعتراض کا نشانہ جو بنایا اس لیے کہ اکبر کے نزویک سرسید کی بوری تحریک اپنی ثقافتی قدروں کواگر ترک نبیس کر رہی تھی تو کچھٹا نوی قتم کی چیز ضرور بمجھنے لگی تھی۔ا کبرہمی اگر صرف مصلح اور معمار ہوتے تو ان کی کوششیں اینے معاشرے کی اصلاح اور تاریخ کے حقوق کی ادا نیگی کے لیے وقف ہوکررہ گنی ہوتیں۔ای طرح اکبرکو صرف سیای آ زادی کے مسئلہ ہے بھی دل چسپی نبیں تھی ۔ ان کی نظر میں زندگی کی دوسری بنیادی حقیقتیں بھی تھیں ، ای لیے وہ اپنی تو م کوغلامی کے جال سے نکالنا چاہتے تھے۔

ہزید باور ثقافت کے اہم ترین محرکات کا جیسا مر بوط احساس ہمیں اکبر کی

شاعری میں ملتا ہے ، ان کے تمام معاصرین میں کی اور کے یہاں نظر نہیں آیا۔ ایسی
صورت میں اکبر کو محض ترتی پسند اور رجعت پسند کے خانوں میں تقسیم کرنا ایک ایسی بوی

قلطی ہے جو ہمیں اکبر کی شاعری کے بنیادی مسئلون اور اکبر کے اصل سروکار تک پہنچے نہیں
وی ہے۔ بنظا ہر اکبر کی شاعری چیدہ اور پُر اسرار نہیں ہے۔ آن کے یہاں ذہنی اور تہذبی
وی ۔ بہ ظاہر اکبر کی شاعری چیدہ اور پُر اسرار نہیں ہوا ہے لیکن تخلیقی سطح پر یہ شاعری ایک

مستقل مزاحمت ، ایک مستقل کشکش کی شاعری ہے ۔ طرح طرح کے اندیشوں اور
وسوسوں سے بھری ہوئی ۔ ای لیے اس پر دواروی میں کوئی تھم لگانا بھی اتنابی نا منا سب ہے

مستقل مزاحمت ، ایک مزاح نگار بجھ لینا۔ یہ شاعری ، بہر حال ، ایک زیادہ گہرے اور شجیدہ
مطالعے کا نقاضہ کرتا ہے۔





دوسرے کے رفیق نہ بن جائیں، بڑی شاعری کا وجود میں آنا محال ہے۔ یوں بھی مشرقی شعریات، مشرق کے تصور حقیقت اور تخلیقی تصور کی اساس ایک سوچے سمجھے امتزاجی عمل پر قائم ہے۔ ہم مغربیوں کے برعکس، سی بھی سچائی کو سمجھنے کے لیے بالعوم تجزیے Analysis کا راستہ نہیں اپناتے ہم مختلف اور بہ ظاہر ایک دوسرے سے لا تعلق اشیاء اور عناصر کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاکر، ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کردیکھنے اور کشرت میں جھپی ہوئی وصدت تک پہنچنے کی جبتو کرتے ہیں۔ ہم زندگی اور سچائی کے ایک ہمہ گیر اور مربوط و متحد Integrated تصور سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اقبال کی فکر اور شعریات میں یہ زاویہ منایاں ہے۔ اپنے مشرقی بلکہ ہندوستانی ہونے کے احساس نے اقبال کے یہاں شاعری کے عبد آغاز میں ایک طرح کے علاقائی تفاخر کوراہ دی تھی جس کا اظہارا قبال کی کئی نظموں، مثلاً ایک فلسفہ زدہ سیدزاد ہے کے نام، رام، شعاع امیداور جادید کے نمام میں ہوا ہے:

میں اصل کا خاص سومناتی
آبا مرے لاتی ومناتی
تو سید ہاشمی کی اولاد
میری کف خاک برہمن زاد
ہے فلفہ میرے آب وگل میں
پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل میں

(ایک فلفےزوہ سیرزادے کے تام).

لیکن عجیب بات ہے کہ اقبال جو زندگی اور حقیقت کے اتحاد آمیز اور وحدائی تصور کے دائی تھے، انھیں ایک بالکل مختلف بلکہ اس تصور سے متصادم رویتے کا شکار ہونا پڑا۔ دوناقص رویتے اقبال کے سلسلے میں بہت عام ہیں ایک تو اُن کے شاعرانہ خیل کو ذرائ بھی چھوٹ ویے بغیر، اُن کی فکر کو خیل سے قطعا الگ کر کے دیکھنے کا رویے، دوسرا شعرا قبال کی تخلیقی وحدت کوسر سے سے نظر انداز کر کے اور اُس کے جصے بخر ہے کر کے اقبال کو سمجھنے کا رویئے ۔ ایک صورت میں اقبال پر کاھی جانے والی زیادہ تر تنقیدوں کا اور تنقید نگاری کے ممل رویئے ۔ ایک صورت میں اقبال پر کاھی جانے والی زیادہ تر تنقیدوں کا اور تنقید نگاری کے ممل میں اقبال کی شاعری قبیلوں،

نظریوں اور غیر تخلیقی مقاصد کی افراتفری کا شکار ہو کر رہ گئی۔ بیہ خواب کثرت تعبیر اور پر بیٹان نظری کے باعث بکھر گیا۔ اردو ہی نہیں، دنیا کی کسی زبان کے شاعروں میں ایسی مثال مشکل سے ملے گی جوالی ساتھ محت وطن بھی ہواور وطن دشمن بھی۔مومن بھی ہواور مثال مشکل سے ملے گی جوالی ساتھ محت وطن بھی ہوگئے ہیں۔ ای لیے اقبال پر کہ ہی جانے والی مشرک بھی۔اقبال پر کہ ہی جانے والی شقیدی کتابوں اور مضامین اقبال کی تفہیم اور تلاش اکثر بے سود ٹابت ہوتی ہے۔

اقبال کے ساتھ دوسری بڑی زیادتی سیاست اور یک رفے ،ادھورے تاریخی تصور کی پیدا کردہ ہے۔ سیاست کے بارے میں آید کا پیول کل سے زیادہ آئی پرصادق آتا ہے کہ سیاست ہراً س شے کو پست اور ذکیل کردیتی ہے جواس کی گرفت میں آجائے۔ بیسویں صدی کے نصف اوّل میں ہماری اجماعی تاریخ اوراُس کے سائے میں پننے والی سیست کے مبلک اثرات آئی بھی محسوس کے جارہے ہیں۔ اس المیے کی قربان گاہ پراقبال سیاست کے مبلک اثرات آئی بھی محسوس کے جارہے ہیں۔ اس المیے کی قربان گاہ پراقبال کی شاعری بھی چڑ ہادی گئی۔ اقبال کو برصغیر کے کسی ایک علاقے کے حوالے کر دینا اقبال کی شاعری بھی چڑ ہادی گئی۔ اقبال کو برصغیر کے کسی ایک علاقے کے حوالے کر دینا اقبال میں شاعری بھی جڑ ہادی گئی ۔ اقبال کی صافحہ کی ایک علاقہ نے کہا کی بھی انسانی ہے۔ اس زیادتی نے ہماری تاریخ اور اجماعی حافظے کا خاکہ بھی بگاڑ دیا ہے کوئی بھی انسانی معاشرہ ماضی کو اچھی طرح ہضم کے بغیر ، اپنی روح میں جذب کے بغیر اپنے حال اور مستقبل کے متا سب تغیر نہیں کر سکتا۔ اقبال کے سلسلے میں ہم جب تک اپنا اجماعی روئید درست نہیں کر لیتے ، ان کی حقیق قدرہ قیمت کے تعین کی کوشش بھی ناکام رہے گی۔

اقبال کے مطابع میں ایک تیسری شرط کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اے تفہیم اقبال کے سلسلے کی ایک مجوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اقبال کا شار دنیا کے اُن شاعروں میں کیا جانا چاہیے جن کی بابت ایلیٹ نے کہا تھا کہ صرف '' ادبی معیاروں'' کی مدد ہے اُن تک رسائی ممکن نہیں۔ زبان اور لفظ ، اُن کے فنی اور جمالیاتی انسلا کا ت ، اُن کی تخلیق قدریں ہمیں بس ایک حد تک اپ ساتھ لے جا سمی ہیں۔ انسانی تج بوں ، تقدیروں اور انسانی تھر کی تہدواریوں کا سلسلہ اس حد ہے آ گے بھی جاتا ہے۔ علاوہ ازیں تصورات اور افکار کی شاعری کی شاعری کے محصلا حدہ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ ہے اقبال اور اُن کی شاعری شاعری کے محصوص مطالبات کو ذہن میں رکھے بغیر چار ہیں۔ اپنی منظم کے پہلے غالب کی شاعری کے محصوص مطالبات کو ذہن میں رکھے بغیر چار ہیں۔ اپنی منظم

فکر ، اپنے مرکزی وژن ، اپنے معلوم اور معین مآخذ کی وجہ سے اقبال کی شاعری کے تقاضے غالب کی برنسبت زیادہ واضح اور مربوط ہیں۔اقبال کو حیاروں طرف ہے پڑھنااور ان کے جاروں طرف جھری ہوئی حقیقوں —مادّی ، مابعد الطبیعاتی ، سیای ، تہذیں ، معاشرتی، روحانی، جذباتی اورتفسیاتی حقیقوں کو سمجھنا اقبال کے مطالعے کی مجبوری ہے۔ مشرقی فلسفه،مغربی فلسفه، قدیم وجدیدفکری میلانات اور مکاتب؛ ویدانت اور براچین ہندوطر زِ فکراورطر زِ احساس بسنسکرت ، فاری اورار دوشاعری؛ جرمن ،اطالوی اورانگریزی شاعری ، بور فی نشاۃ ٹانیہ سے لے کر اقبال کے زمانے تک کی تاریخ اور سیاست ——اقبال کی فکر پر ان سب کا سامیہ گہرا ہے۔اس دائر ہ در دائر ہ تخلیقی تجربے کی بساط پر ایک ساتھ ہزاروں پر چھائیاں متحرک دکھائی دیتی ہیں۔رومی ،الجیلی ،نطشے ،برگساں ، فشفے اور مختلف مٰدا ہب کے صحا کف اور جدید سائنس ،ا قبال کا شعورا نہی وسعتوں میں گشت کر تا ہے۔ پروفیسرسید سراح الدین نے اپنی بصیرت افروز کتاب (مطالعہ ا قبال : چند نے زاویے،اشاعت اپریل ۴۰۰۰ء) میں لکھا ہے کہ'' ملٹن کی طرح اقبال کا مطالعہ بھی علمی تبحر کا انعام آخر ہے۔لیکن کتنے قاری ہیں جنھیں یہ تبحر حاصل ہے یا جوا ہے وسیع مطالعے کے حمل ہو سکتے ہیں۔

نتیجے ظاہر ہے۔ تفہیم وتعبیر کی مسلسل اور متواتر کو ششوں کے باوجودا قبال اردو کے سب سے زیادہ غلط فہم شاعر ہیں اور آئہیں کچھ کا کچھ بچھنے کا سلسلہ ان کے دور حیات ہے آج تک جاری ہے۔ رجس شاعر کی فکری اور تخلیقی جہات ابنی کثیر ہوں۔ ایک ہی گفتگو میں اس سے وابستہ پہلو اور ہر سطح کو سمیٹ لینا محال ہے۔ تاریخ سے مافوق التاریخ تک ، اقبال کی شاعری ہمیں کئی راستوں پر لے جاتی ہے۔ اس لیے اب میں اپنی ایک حدم تررکے لیتا ہوں اور صرف چند مسئلوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا جا ہتا ہوں۔

اس سلسلے میں ایک سوال، جو بار بار نجھے پریشان کرتا ہے، یہ ہے کہ ایک ایسے ذہنی جذباتی اور معاشرتی ماحول میں جواپی ابتری، اضمحلال، شکست وریخت، نارسائی اور ہے سے بہچانا جاتا تھا۔ اقبال کے شعور نے ایک منظم، مربوط اور مختلف سمت کیونکر اختیار کی ؟ وہ زمانہ جب مشرق ومغرب میں نجات کے رائے بند ہو چلے تھے اور انسانی مستقبل کی ؟ وہ زمانہ جب مشرق ومغرب میں نجات کے رائے بند ہو چلے تھے اور انسانی مستقبل

کے سلط میں خدشات بڑھے جاتے تھے، جسنعتی تمدن کی تباہ کاری کا احساس عام ہونے لگا تھا اور دنیا ایک اجتا تی زوال، ڈی ہیومنائز بیشن کے روز افزوں احساس کی لیسٹ میں تھی، اقبال کے بیبال عام انسانی صورت حال کے خلاف انفعالیت کی جگہ برہمی کا اور آنے والے دنوں کی بابت امید اور نشاط پروری کا رویہ پیدا ہوتا انہونی ہی بابت ہے۔ اقبال کی فکر میں مستقبلیت کے عناصر کی موجودگی اور ان عناصر کی سرگرمی میں مسلسل اضافہ ہمیں سے بتا تا ہے کہ اقبال زمانے کے جلن کے خلاف ایک آوان گار دزاویۂ نظر افتایار کر خلی جرت انگیز صلاحیت رکھتے تھے۔ تاریخ کے بہاؤپر اثر انداز ہونے کی طاقت تو اس وقت کی میں نہیں تھی۔ اقبال میں بھی نہیں تھی۔ لیکن تاریخ کا بہاؤ بھی اُن کے احساسات کو وقت کی میں نہیں تھی۔ اقبال کے شعور میں اثباتیت کی لے جو برقی تو انائی کی فرت سرگرم نظر آتی ہے تو اس کا سبب ہے ہوئے بھی اُس سے مرح سرگرم نظر آتی ہے تو اس کا سبب ہیے ہوئے بھی اُس سے مار را ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس ماورا ہونے کی استعداد رکھتے تھے۔ اقبال کی تخلیقی شخصیت کو بجھنے کے لیے تاریخ کے اس

مغرب میں سے پہلی عالمی جنگ کے بعد کی دنیاتھی جے ایک عظیم اور مہیب اضحال کا دور ،اندوہ پروری اور گھٹن کا دور ۔ پڑ مردگی اور ادای کی کیفیت رفتہ رفتہ اس پورے عہد کا اسلوب بنتی جارہی تھی ۔ بیا کے عالم گیڑا حساس شکست اور تارسائی کے تسلط کا زمانہ تھا۔ ان حالات میں اقبال کو سنجالا دیا اُن کی خود سر اور ضد کی مشرقیت نے جو ایک اعصاب شکن حذباتی ماحول میں ہار مانے کو تیار نہ تھی جیمس جو ائس (۱۸۸۲ء تا ۱۹۴۱ء) جو اقبال سے حرف پائی ، حذباتی ماحول میں ہار مانے کو تیار نہ تھی جیمس جو ائس (۱۸۸۲ء تا ۱۹۳۱ء) جو اقبال سے صرف پائی برس جیوٹے تھے اور جنھوں نے اقبال سے صرف بیائی ، میں پارسانی میں جو ایک انتخار اور دینوں انسان کے اجتماعی ویسٹ لینڈ کا سال اشاعت بھی میں ، انسانی وجود کی وحدت کے اختفار اور دینو کاری fragmentation کے عگاس ۔ یہی ہے )۔ پوسیس کی اشاعت نے سال بھر بعد ہی (۱۹۲۳ء میں ) اقبال کی کتاب بیام مشرق کے دیبا چا سے سائے آئی ہے تو ایک بالکل مختلف صورت حال کا ظہور ہوتا ہے ۔ پیام مشرق کے دیبا چ

میں اقبال نے گوئے کے دیوانِ مغرب کا ذکر کرتے ہوئے ہائے کا یہ قول نکل کیا ہے کہ "بیا کیک گلدستہ عقیدت ہے جومغرب نے مشرق کو بھیجا ہے۔"ای دیباہے میں اقبال نے مسرق کو بھیجا ہے۔"ای دیباہے میں اقبال نے مسمو کے دیا ہے کہ:

"بلبل شیراز کی نغمہ پردازیوں میں گوتے کواپنی ہی تصویر نظر آئی تھی۔اس کو بھی بھی ہوتا تھا کہ شاید میری روح ہی حافظ کے پیکر میں رہ کر مشرق کی سرز مین میں زندگی بسر کر چکی ہے۔وہی زمین میں زندگی بسر کر چکی ہے۔وہی زمین میں سرت، وہی آ سانی محبت، وہی سادگی، وہی محبق، وہی جوش حرارت، وہی وسعتِ مشرب، وہی قیود رسوم سے آزادی، غرض کہ ہربات میں ہم اُسے حافظ کا مشیل پاتے ہیں جس طرح حافظ لیسان الغیب ترجمانِ اسرار ہے،اُسی طرح گو تے بھی ہم اُسے اور جس طرح حافظ کے بہ ظاہر سادہ الفاظ میں آیک جہانِ معنی آباد ہے،اُسی طرح گو سے خافظ کے بہ ظاہر سادہ الفاظ میں آیک جہانِ معنی واسرار جلوہ افروز ہیں۔"

بدلنے کی بات ۱۹۳۲ء کے ترقی پندمصنفین کے پہلے اجلاس کی وساطت ہے (بہزبان پریم چند) سامنے آئی ،لیکن یورپ میں یہ نقطہ نظر پہلی عالمی جنگ کے بعد ہی ہے رونما ہونے لگا تھا۔اوراقبال اقدار پر بہنی ایک جمالیاتی یا کلچراورسائنس اورسیاست کے باہمی رشتوں کی بنیاد پر کشن کے روایتی تصور میں تبدیلی کی ضرورت کا اظہارا پی شاعری کے ذریع بنیاد پر کشن کے روایتی تصور میں تبدیلی کی ضرورت کا اظہارا پی شاعری کے ذریع کر چکے تھے۔ چنانچہاد یب اورساجی ذکے داری یا ادب اور تاریخ کے تعلق پر اپنی روایت کے لیس منظر میں خور کرتے وقت ہمیں ان حقائق کو بھی پیش نظر رکھنا چاہے۔اقبال کے مادی حققوں پر اسٹوار ہونے والے اور سائنس اور مگنولوجی کے وضع کردہ ایک اسطور نے مادی کی تفکیل کی۔ یہاں کلام اقبال سے بچھ مثالین دیکھتے چلیں:

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث رندانہ فقط نگاہ ہے رنگیں ہے برم جانا نہ کہ میں ہوں محرم راز درون میخانہ مرے جنوں کو سنجالے اگر یہ ویرانہ خرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیمانہ نہ بادہ ہے نہ صراحی نہ دور بیانہ مری نوائے پریٹاں کو شاعری نہ سمجھ فرنگ میں کوئی دن اور بھی تھہر جاؤں

اینے افکار کی ونیا میں سفر کرنہ سکا آج تک فیصلہ کفع وضرر کر نہ سکا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا ڈھونڈنے والا ستارون کی گزرگاہوں کا اپنی حکمت کے خم وج بی میں الجھا ایبا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے اگ جوئے کم آب اور آزادی میں بحر ہے کراں ہے زندگی آشکارا ہے یہ اپنی قوت تنخیر ہے گرچہ اک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی قلزم ہتی ہے تو ابحرا ہے ماند حیات اس زیاں خانے میں تیرا انتخاں ہے زندگی اوراخیر میں کی عظیم الثان میورل Mural جیسی وہ پُر جلال نظم'' روحِ ارضی آ دم کا استقبال کرتی ہے''جس میں اقبال نے تجربے کے ارتکاز اور بیان کے ایجازے ایک مینا تورجیہا Miniature Gke حسن بیدا کردیا ہے۔صرف ایک بند ملاحلہ ہو:

کھول آ نکھ، زمیں دکھے، فلک دکھے، فضاد کھے
مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذراد کھے
اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دکھے
اتام جدائی کے ستم دکھے ، جفا دکھے
ایام جدائی کے ستم دکھے ، جفا دکھے
بے تاب نہ ہو معرکہ بیم و دجا دکھے

یہ ایک متحرک اور حرارت آمیز تصویر ہے اور اے پڑھتے وفت اس کاغذ ہے جس پر پیظم کھی ہوئی ہے، نیز آنج ئ کلتی محسویں ہوتی ہے۔ بیسیاہ تنجتے پرسفید جاک ہے تھینجی ہوئی روشنی کی ایک کلیر ہے۔اینے بہٹتر ششر تی اور مغربی معاصرین کے برعکس ،اقبال نے انسان کی ہزیموں کا قصہ یا اُس کا مرثیہ نہیں لکھتے ۔ وہ ایک نیار جزیز ھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔اس موقع پر میہ بات بھی یاد زکھنے کی ہے کہ اقبال کے فکری نظام میں تاریخ اورانسانی تقتریر کی طرف، گردو پیش کی ہولنا ک اضر دگی کے باوجود ، زندگی کی ایک نئی تشکیل اور تغییر کا جورویهٔ پیدا ہوا ،اس کی بہت بڑی وجہ جرمن اثبات پسندوں (Positivist) ے اُن کی ذہنی اور جذباتی موانست تھی۔ پیام شرق کے دیبا ہے میں وہ فرانسی می انحطاط پندوں کے برعکس جرمن اثبات بیندوں ہے شغف کا اظہار کرتے ہیں اور انحطاطی شعرا کے فنی کمال کی بجائے اثبات پسندوں کے یہاں قدروں ہے وابستگی کواینی ترجیح کا معیار بناتے ہیں۔عقلیت اور سائنس کے اسطور Myth کوتوڑنے کے بعد اقبال تاریخ کی ایک این Myth بناتے ہیں جس کا مرکزی کرداران کا مثالی انسان (مردِمومن) ہے اور اس کی توجه کا نشانه اس کی صورت حال ہے زیادہ اُس کے امکانات ہیں۔

فکرا قبال کی سطح پر بیا ایک طرح کی تشکیل جدید کامل تھا، ہندوستانی نشاۃ ٹانیے کی اُس روایت ہے مماثل جس کے سائے میں سوامی دیا نند سرسوتی ، وویکا نند، ٹیگوراور جیمتی رائے کی شخصیتوں کا ظہور ہوا تھا۔ یہاں رام موہن رائے کا تذکرہ میں نے عمد انہیں کیا

ہے۔رام موہن رائے تاریخ کے حصار میں سرگردال نظرآتے ہیں ، اُس ہے آزاد ہونے ک کوشش کرتے ، جب کہ متذکرہ اصحاب اپنے تاریخی اور تہذیبی رشتوں کی بازیافت کواپنا نصب العین بناتے ہیں ، اپے شعور کو ڈی کولونا ٹرز کر کے نئے سرے سے اپنے ماضی کو سجھنا عاہتے ہیں۔علم الاقتصادیرا کیے مختصرے رسالے (جس کی اشاعت ۱۹۰۵ء میں ہوئی) اور اقبال کے محقیقی مقالے Development of Metaphysics in Persia (اشاعت ۱۹۰۸ء) کوالگ کر کے دیکھا جائے تو اُن کی پہلی خلیقی کتاب اسرارخودی (۱۹۱۴ء) تھی ، شاعرا قبال سے ہمارے تعارف کا بہلا وسلہ۔ اُن کے اردو کلام کا پہلا مجموعہ بانگ درا، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، ۱۹۲۰ء میں منظرعام پرآیا، اردوشاعری کے بقیہ تین مجموعے بال جریل ،ضرب کلیم اور ارمغان حجاز بالترتیب ۱۹۳۵ء ، ۱۹۳۷ء میں (اقبال کے انقال ۲۱ ایریل ۱۹۳۸ء کے بعد) شائع ہوئے ۔ کو یا کہ اقبال کی تخلیقی زندگی کا پیشتر حقیہ پہلی عالمی جنگ کے بعد کی ذہنی اور جذباتی فضامیں سامنے آیا۔اردوشاعری کے سیاق میں یہ پوراز مانہ غزلیہ شاعری کے رحی مضامین اور روایتی اسالیب کے احیا کا تھا اور مغرب میں ایک طرح کی تخلیقی ہے سروسامانی اور نامرادی کا۔اس حقیقت کوسامنے رکھ کرا قبال کی شاعری کا جائزہ لیا جائے اُن کے امتیاز ات اوراختلا فات نظر پر جیرت ہوتی ہے۔اس عہد کے کسی دوسرے شاعر کے یہاں انسانی کردار کی صلابت اور انسانی منصب کی عظمت کا اتنا گہرااور پایداراحساس نہیں ملتاجتنا کہ اقبال کے یہاں — تو کیا پیسب کسی غیر حقیقی دنیا ك تماش ين عرف آرزومندى إورخواب بين كالمرب كدايانيس إراقبال کی فکراوراُن کی شاعری اوراین ٹھوس تاریخی اساس کے باعث اپنی ایک خاص منظق اور دلیل رکھتی ہے۔ حالی اور اکبر کی طرح اقبال بھی اپنی شاعری کا حوالہ تاریخ کو بناتے ہیں ، ونت کی بساط پررونما ہونے والے تمام اہم واقعات کا حساب کرتے ہیں۔ برصغیر کی سیاسی اور معاشرتی حالت ہے لے کر عالمی سیاست اور سأج کی حالت تک ،حقیقت کے تمام گوشوں پرنظر ڈالتے ہیں اور ایک پرسوز غنائیت ہے معمور تخلیقی سطح پراپنا مقدمہ پیش کڑتے میں اردو ہے قطع نظران کے فاری کلام کے سلسلہ اشاعت پر نظر ڈالی جائے تو ان کے فکری بیجان اور تخلیقی اضطراب کا ایک متواتر اور ارتقایذ پرنقشه بنیآ جا تا ہے۔ پیام شرق اور اسرار ورموز کے بعد زبور مجم (۱۹۲۷ء)، جاوید تامہ (۱۹۳۲ء) سافر (۱۹۳۴ء)، پس چہ باید

کردا ہے اقوام مشرق (۱۹۳۱ء) کا ذرا ہے وقفوں کے بعدایک وسعت پذیر میمل کی طرح

لگا تارسا سے آنا پیر ظاہر کرتا ہے کہ اقبال اپ آخری کھے تک فکری اور تخلیقی اعتبار ہے

مستعدا ورمصر و ف رہا وران کے ذہنی وجذباتی سیاتی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔
دوسر کے فظوں میں اسرار خود تی اور بانگ درا ہے لے کر اُن کی آخری کتابوں پس چہ باید کرداور ارمغان جازتک ایک ہی قضے کی تفصیلات پھیلی ہوئی ہیں۔ اس قضے کا عنوان

ہاید کرداور ارمغان جازتک ایک ہی قضے کی تفصیلات پھیلی ہوئی ہیں۔ اس قضے کا عنوان ہے اقبال کی مشرقیت جس نے ایک تا قابل فلست تخلیقی اور فکری میلان طبع ، ایک قدر ،
ایک اخلاقی ضا بطے فئی کمال کے ایک تا گزیرا صول کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔

اقبال کی مشرقت کانقطہ عروج اپنے مخصوص ارضی حوالوں کے ساتھ ، بالفاظ دیگر
اُن کے ہندوستانی پس منظر کے ساتھ ، اُن کی اوڈیی ، جاوید نامہ ہے (اشاعت ۱۹۳۲)
اس نظم میں اپ آ سانی سفر کے دوران اقبال کی ملاقات ای وشوامتر ہے ہوتی ہے جو چاند
کے ایک غارمیں آ لتی پالتی مارے اپنی ریاضت اور دھیان میں مگن ہے۔ اُن کے گردایک
سفید سانپ حلقہ زن ہے۔ رشی وشوامتر کی آئے تھیں سکون کے اوس اور گیان کی روشن ہے
معمور ہیں۔ اقبال اور آ گے چل کر بھرتر کی ہری ہے ملتے ہیں۔ انہیں محرم راز زندگی کا نام
دیتے ہیں کہ اُنہی کے فیض ہے شینم کا قطرہ گہر بنتا ہے۔ بھرتر کی ہری اقبال کو بتاتے ہیں کہ
شاعری میں گری تا ہے طلب اور آرز و مندی کی حرارت سے پیدا ہوتی ہے۔ اقبال کی
مشرقیت کے اس مخصوص ارضی حوالے کی ضرب کلیم کی نظم شعاع امید میں نسبتا زیادہ واضح
طور یرکی گئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں:

اک شوخ کرن شوخ مثال بیکه حور آرام سے فارغ صفتِ جوہر سیماب بولی که مجھے رخصتِ تنویر عطا ہو جب تک نہ ہومشرق کا ہراک ذرّہ جباں تاب جیمور وں گی نہ میں ہندگی تاریک فضا کو جب تک نہ شخص خواب سے مردان گراں خواب جب تک نہ شخص خواب سے مردان گراں خواب

اوراس کے بعد کے شعروں میں تو اقبال کی مقامیت اور مشرقیت ایک پُر جوش اور جذباتی عقیدت تا ہے میں منتقل ہوگئی ہے۔

پھم مہہ و پرویں ہے ای فاک ہے روش یہ فاک کہ ہے جس کا خذف ریزہ ڈر ناب اس فاک کہ ہے جس کا خذف ریزہ ڈر ناب اس فاک ہے آٹھے ہیں وہ غقاص معانی جن کے لیے ہر بحر پر آشوب ہے پایاب جس ساز کے نغوں ہے حرارت تھی دلوں ہیں محفل کا وہی ساز ہے بیانۂ محراب بنت فانے کے دروازے پہسوتا ہے برہمن تقدیر کو روتا ہے مسلمان ہے محراب تقدیر کو روتا ہے مسلمان ہے محراب

اس نظم میں اقبال جب پیہ کہتے ہیں کہ'' خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز'' تواس امید پروری کے ساتھ کئی سوال بھی ان کی بساط فکر پرنمود ارہوتے ہیں۔ اقبال کی تخلیقی مہم دراصل ان کے شعور میں پیوست سوالوں کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو ،اور بالواسطہ طور پراپ ز مانے کے انسان اور اُس کی طبیعی کا ئنات کو بچھنے کے لیے مشرق ومغرب کے ماحول میں سرگرداں اور آتش بجاں روحوں ہے روشناس ہوتے ہیں ، ان کے قائم کیے . ہوئے اداروں،فلسفوں اورعقیدوں پر بھی نظر ڈالتے ہیں ۔سائنس ٹکنولوجی ،سلطنت ، ملوکیت ، اشترا کیت اور جمہوری<mark>ت</mark> کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اُن کے ذہن میں سرأ ٹھاتے ہیں۔ان سوالوں کا جواب یانے کے لیے اقبال بھی اینے آپ ہے مکالمہ کرتے ہیں بہمین زیانے ہے بہمی موت ہے بہمی مستقبل ہے اور بہمی خدا ہے۔ مکا لمے کی مختلف سطحیں اور شبیبیں اُن کے اشعار میں رونما ہوتی ہیں ۔ان شبیبوں کی سب ہے زیادہ چہل پہل بال جریل کی نظموں ،غزلوں میں دکھائی دیتے ہے۔ جوا قبال کی فکری اور تخلیقی زر خیزی کا سب سے پُر تا ٹیر مرقع ہے ۔ پجھے مثالیں ملاحظہ ہوں ،اس سلسلے کی شروعات بال جبريل كابتدائي اشْعارے موجاتی ہے:

میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ ہائے الامال بت کدہ صفات میں

گرچہ ہے میری جبتی ورر وحرم کی نقش بند میری فغال سے رُست خیز کعبہ وسوغات میں

گاہ مری نگاہ تیز چیرگی دلِ وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے تو ہمات میں

تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کردیا میں ہی تو ایک راز تھا سینۂ کا کنات میں

کیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر ہوش وخرد شکار کر قلب ونظر شکار کر علام کے عشق بھی ہو تجاب میں مس بھی ہو تجاب میں تو خود آشکار ہویا بجھے آشکار کر تو ہو جھے آشکار کر تا بجھے آشکار کر تا بجھے ہے کنار کر تا بھی ہوں ذرای آب جو یا بجھے ہے کنار کر تا بھی ہوں خزف تو تو بجھے گو ہر شاہوار کر میں ہوں خزف تو تو بجھے گو ہر شاہوار کر میں ہوں خزف تو تو بجھے گو ہر شاہوار کر

باغ بہشت ہے مجھے حکم سفر دیاتھا کیوں کار جہال دراز ہے اب مراانظار کر روزِ حیاب جب مرا پیش ہو دفترِ عمل آپ بھی مغیرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر

یے تصویریں خدا ہے مکا لمے کی ہیں۔ا پ آ پ سے مکا لمے یا خود کلامی کی ایک غیر معمولی تصویرا قبال کی تظم لالہ صحرا ہے۔اس کے پچھ شعر:

یہ گنبد مینائی ، یہ عالم تنبائی بحص کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی بینائی بعثکا ہوا راہی تو بعثکا ہوا راہی تو

منزل ہے کہاں تیری اے لالہ صحرائی فواص محبت کا اللہ تیمہاں ہو محبت کا اللہ تیمہاں ہو ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے مجرائی اُس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آگھ دریا سے اُٹھی لیکن ساحل ہے نہ کگرائی ہے کری آ دم ہے بگامہ عالم مجرم سورج مجمی تماشائی ، تارے بھی تماشائی ، تارے بھی تماشائی ، تارے بھی تماشائی

وغیرہ وغیرہ۔اوراخیر میں ایک تصویرموت ہے مکا لمے کی جوز مال کی آخری صد ہے اور جسے وقت سے (یا ماضی ،حال اور مستقبل ہے ) مکا لمے کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ اشعار مسجد قرطبہ کے ہیں:

> سلسلهٔ روز وشب نقش حمر حادثات سلسلهٔ روز وشب اصل حیات وممات سلسلة روز وشب تار حرير دوريك جس سے بنائی ہے ذات اپنی قباے صفات سلسلة روز وشب ساز ازل كي فغال جس سے دکھائی ہے ذات زیر وہم ممکنات بچھ کو پرکھتا ہے ہے جھ کو پرکھتا ہے ہے سلسلة روز وشب صير في كاننات تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی روجس میں نہ دن ہے رات آئی وفائی تمام معجزہ بائے ہنر کار جہاں ہے ثبات کار جہاں ہے ثبات اقل وأخر فنا باطن وظاهر فنا نقش کبن ہو کہ نو منزل آخرفنا

وفت کا پیضور مشرقی فکر (بالخصوص اسلام) کے اُس زاویے ہے مربوط ہے جس کے مطابق زمانہ خداہے اور اُس کی تقلیم یا درجہ بندی کا ممل ایک کا رعبث ہے۔ وقت ' ابدی حال' ہے۔ اس کی تمام جہتوں پر فتح یا بی ممکن ہے بشر طے کہ انسان اس کی حقیقت ہے مغلوب ہونے کے بجائے اس پر غالب آنے کی استعدا در کھتا ہو:

ہے گر اس نقش میں رنگ بات دوام جس کو کیا ہوکی مرد خدا نے تمام مرد خدا نے تمام مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات ،موت ہے اس پرحرام تند وسبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود اک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام عشق خود اک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقدیم میں عصر رواں کے سوا اورروزمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے تار حیات

گویا که مکان بھی زمان ہی کی ایک شکل ہے اور مادّی حقیقت روحانی حقیقت میں جا لگ اپنا کوئی مفہوم نہیں رکھتی ۔ دراصل بہی طرزِ فکرا قبال کے لیے آ ب اپ فریب میں مبتلا تعقل کی تغیر کا وسیلہ ہے ، مغربی اسلوب زیست اور ذہن میں رینگتے ہوئے سوالوں کا ارضِ مشرق کی طرف ہے پہلا اور آخری جواب ۔ اس جواب میں اقبال کے تمام سروکار — تاریخی ، تہذیبی ، فکری ، جمالیاتی ، شخصی اور اجتما ئی ، مقامی اور آفاقی ، سٹ آ ئے ہیں اُس وقت جب دنیا ایک عالم گیرا حسائی شکست ، افردگی اور انسانی ترجیہات کے سلطے میں مستقل بے بھینی اور تشکیک کے تجربے گزررہی تھی ، جب تاریخ کا بھندا اور دوز بروز بحت ہوتا جارہا تھا۔ اور گھٹن کے ماحول میں زندگی کی مہملیت کے تصور نے ایک اور اور فیل اختیار کر گی تھی ، اقبال کی شاعری معنی کی خلاش اور تشکیل کا ایک ممل کہی جانتی میلان کی شکل اختیار کر گی تھی ، اقبال کی شاعری معنی کی خلاش اور تشکیل کا ایک ممل کہی جانتی ہے ۔ اقبال کے زمانے کے کئی دوسرے شاعر کے بہاں فکری رفعت وشکوہ اور فنی جانتی ہے۔ اقبال کے زمانے کے کئی دوسرے شاعر کے بہاں فکری رفعت وشکوہ اور فنی

عظمت وکمال کی اس مطح کے ساتھ ،الی کسی فلسفیانہ جنجو کا سراغ نہیں ملتا۔ اپنی جدوجہد میں ا قبال جو کامیاب ہوئے تو اس لیے کہ اُن کا وژن بہت مستحکم اور مربوط تھا۔ اردو کی شعری روایت میں اس طرح کے Integrated تالی تقتیم بصیرت کی مثال ہمیں اقبال سے سلے صرف غالب کے یہاں ملتی ہے۔انسانی وجود ہے متعلق فکری حوالوں کی پیرکثر ت دنیا كے بہت كم شاعروں كے حصے ميں آتى ہے۔ زمال كيا ہے؟ مكال كيا ہے؟ اقبال كے نظام فكر ميں جيسا كہ ہم كہد چكے ہيں ، بيالك ہى حقيقت كے دونام ہيں۔ اورعشق ،عقل ،ممل ، خودي، جبر وقدر، فر داور اجتماع ، وطنيت اور بين الاقواميت ، تاريخ اور مافوق التاريخ ، قوم اور ملت کے مسائل اور اُن سے مسلک سوال ، اقبال کی شاعری کاعقبی بردہ ہیں۔ اُن کا شعورشروع ہے اخبر تک انہی سوالوں میں گھرار ہا۔۔۔۔ پیشاعری محض ایک ساختیہ ،الفاظ کا ایک مجموعہ نبیں ہے،ایک ضرور،غیرروایتی تصورات کے حامل ایک شعور کی وساطت سے یہ شاعری ایک تہذیبی تجربہ، ایک بیانیہ ، ایک واردات بھی ہے۔ اقبال نے پیہ کہتے ہوئے ك' كارجهال دراز باب مراانظارك' وراصل أى انتظار كى طرف اشاره كيا تها جس کا خواب د نیاایک ز مانے ہے د کھے رہی ہے اورمغرب نے جس کی طرف ہے آتھے پھیری تھیں کیونکہ عالمی جہات رکھنے والی ایک جنگ کا سابیہ اُس وقت بہت گہرا تھا۔ میس ایسٹ مین (Max Eastman) نے اپنی عہد آفریں کتاب: The literary Mind Its Place In an Age of Science (اشاعت ۱۹۳۱ء) میں کیاتھا کہ اب ہماری زندگی کے معنی کالعین ا دب کے بچائے سائنس کرے گی کیونکہ سائنس نے شاعری کو ہمارے شعور ے بے دخل کر دیا ہے اور شاعری نے سائنس کی آ مریت کے سامنے تھنے فیک دیے ہیں۔ ادب کے نقاد بھی اس شک میں پڑ گئے تھے کہ اب سائمنی ڈسکورس کے بالمقابل کوئی شعری ڈسکورس قائم کیا جاسکتا ہے۔اس سلسلے میں دوثقافتوں (سائنسی اوراد بی) کی بحث (سی۔ پی ۔ اسنو کے واسطے سے ) نے ایک عالم گیر جم اختیار کرلیا تھا جس کی تفصیلات ہے اس دور کی او بی تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ آئی ۔اے۔ رچیڈ ز نے اس اعتراف کے ساتھ کہ سائنس نے بے شک ہمارے خیالات کی دنیا میں معنی خیز تبدیلیوں کوراہ دی ہے، بیرائے بھی ظاہر کی کے شعور کی دنیا میں سائنس کی ہیدا کر دہ تبدیلیوں سے مطابقت ہیدا کرنے کا ایک



طریقه بیجی ہے کہ ہم اینے شعری افکار ،ایقانات اور نداق پرنظر ٹانی کریں کیکن علاوہ ان تمام باتوں کے رجرڈ زنے میجھی کہاتھا کہ شاعری نہ صرف بیاکہ ہمارے نازک ارتعاشات کو منظم کرتی ہے، اُس کا بخشا ہوا تجربہ بھی زیادہ گھنا اور زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ا قبال کی شاعری دراصل ای تاثر کی تغییر ہے۔ میشاعری ایک عظیم اورمہیب بحران کے دور کی سوغات ہے۔ اس عہد کے ایک رمز شناس ساجی مفکر ( فریڈرک ہے۔ ہوف مین ) کے لفظوں میں " ادب اگرتار کئے کے لیے اہم ہے تو اس لیے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک ساجی دستاویز کی ہے یا یہ کہ اد بنسیای اورفکری تاریخ کا حاشیہ ( فوٹ نوٹ ) ہے ، بلکہ ادب کی اہمیت کا سبب اصلاً یہ ہے کہا ہے عہد کے سب سے نمایاں مسکوں کے تشخص اور تفہیم کا ایک زیادہ شدت آٹار اور کھر ااور معتبر وسیلہ بھی ادب ہی فراہم کرتا ہے۔'ای نقطہ نظر کی نشاند ہی اور تقیدیت ا قبال کی شاعری ہے ہوتی ہے۔راشدنے اِس بوڑھی، بنجرز مین سے ابھرنے والے جس سوال'' کہاں ہے کس سبوے کاسئہ بیری میں ئے آئے'' کی گونج بعد کے زمانے میں نی ،اقبال کی شاعری نے وہی سوال زمانے کی شختی پر بہت پہلے ثبت کردیا تھا اس اضافے کے ساتھ یہ شاعری ایک پریشاں ساماں انسانی صورت حال کی گواد ہی نہیں ، اُس کے آشوب سے بیخے اور نکلنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔اقبال اپنے عہد کے پہلے شاعر ہیں جنھوں نے زیانے کی عدالت میں مشرق کا مقدمہ پیش کیا ہے اور مغرب کی اندرونی تضادات سے بھری ہوئی ، بہ ظاہرروش مگراندرے اندھیری دنیا کا چہرہ بھی زمانے کودکھایا ہے۔اس سلسلے میں سب ہے اہم بات بیہ ہے کہ اقبال کی فکرتمام تو می اور علاقائی تعصبات ہے آ زادر ہی اور مغرب پر انہوں نے نظر ڈائی تواس احساس کے ساتھ کہ:

نہ مشرق اس ہے بری ہے نہ مغرب اس ہے بری جہاں میں عام ہے قلب ونظر کی رنجوری یباں اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں کہ اقبال کے متاز ہندوستانی معاصرین اور مفکرین، مثلاً اروبند وگھوش، رابندرناتھ ٹیگوراور گاندھی جی کے ادرا کا ت ان معاملات میں اقبال ہے بہت مختلف تھے۔

## حسرت کی سیاسی شاعری

حسرت کی زندگی میں عظمت کے اور شاعری میں صدافت کے عناصراس حد تک نمایاں ہیں کدأن میں کسی طرح کے ابہام اور پیچیدگی کا ہمیں مطلق احساس نہیں ہوتا۔ اُن کے یہاں شخصینت کی بڑائی اور شاعری کی سچائی اپنے اظہار کی کسی شعوری کوشش کے بغیر بھی صاف دکھائی دیتی ہے۔اُن کی زندگی پرایک تا قابل یقین افسانے کا گمان ہوتا ہے۔اُن کی شاعری ایک سیدهی سادی ، مگر دل چپ آپ بیتی کا تاثر قائم کرتی ہے۔ ایک بات جو حسرت کی زندگی اور شاعری میں مشترک ہے، وہ ایک طرح کی بےلوٹی اور معصومیت ہے۔ ایک عجیب وغریب قناعت ببندی ہے۔ایے آپ ہے بے پروائی اوراستغناکی ایک رفع اورجلیل کیفیت ہے۔حسرت کی زندگی اور شاعری، دونوں کو کسی بیرونی سہارے کی بھی آ رائش کی حاجت نہیں حسرت اپنی جھوٹی می دنیا میں مگن رہتے ہیں۔اُن کا بے نیاز دل ہر دو جہاں سے غنی نظر آتا ہے۔لیکن ،ان تمام باتوں کے باوجود،حسرت ہمیں زندگی اور شاعزی ، دونوں سطحوں پر تو جہ کے مستحق اور اہم دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ اردوشاعروں کی کوئی بھی صف جمائی جائے ، اُس میں حسرت کی جگہ محفوظ رہے گی اُن کی شاعری نہ تو بڑے امکانات کی شاعری تھی، نہ ہی ہے کہا جاسکتا ہے کہ حسرت اپنے معاصرین پرشعری کمال کے اعتبارے فوقیت رکھتے تھے۔ پھربھی ،حسرت کے عہد میں سب سے پہلے ہماری نظر حسرت پر ہی تھہرتی ہے۔وہ موضوع بحث نہ بنیں جب بھی مرکز تو جہضرور بنتے ہیں۔ حسرت کے عہد کا تصور حسرت کے بغیر کیا جائے تو ایک عجیب سٹائے کا احساس ہوتا ہے۔ اب جہاں تکب حسرت کی سیاس شاعر ی کاتعلق ہے۔ تو اے اُن کی تخلیقی زندگی کے بس ایک اتفاقی واقع کے طور پر دیکھنا جاہیے۔ بیدواقعہا پی مجموعی قدرو قیمت کے لحاظ ے نہ تو غیر معمولی ہے۔ نہ کی ایس سطح کا احساس دلاتا ہے جو دیر تک تجزیے کا بو جھا تھا سکے جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ حسرت کی شخصیت میں عظمت کے باوجود گہرائی نہیں ہے ، اس طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اُن کی شاعری میں بچائی کے باوجود وسعت نہیں ہے۔ حسرت کی سیاسی شاعری کا مفہوم محض اُن کے سوائی سیاق میں متعین ہوتا ہے۔ دوسر بے لفظول میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حسرت کی سیاسی شاعری اُن کی زندگی کا ایک زاویہ ہے اور بس ۔ یہ زاویہ حقیقت کی کوئی ایسی تعبیر مہیا نہیں کرتا جس کو حسرت کی زندگی ہے الگ کر کے دیکھا جا سکتے۔

حسرت کے سیای تجربوں کی بنیادیں کیسی مضبوط اور استوار تھیں۔ اور ان تجربوں میں کیسی غیر معمولی شدت اور صدافت تھی۔ گران کا بیان کرتے وفت نہ تو حسرت کے سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ نہ پڑھنے والے کے حواس تک ان کی آئج پہنچی ہے۔ اس کاسب کیا تھا؟

اصل میں سای شاعری تخلیقی اظہار کے ایک نہایت مشکل مرحلے کی حیثیت رکھتی ہے پاپلونیر وداکا ذکر کرتے ہوئے، مار گیز نے ایک موقع پر کہا تھا۔۔۔'' میں نیرودا کو بیسویں صدی کا کسی بھی زبان میں ،سب ہے بڑا شاعر بھتا ہوں ،جتی کہ جب وہ مشکل مقام میں پیشن جاتا تھا۔۔۔ مثلاً اُس کی سای ،اُس کی جنگی شاعری ، تب بھی شاعری بذات خود بمیشہ اقل درجے کی رہتی تھی۔۔ بنز وداایک قتم کا شاہ میداس تھا، وہ جس چیز بدات خود بمیشہ اقل درجے کی رہتی تھی۔'' ظاہر ہے کہ سے جادو کی کس ایک ایک دولت نایاب ہے کسی کا سراغ سیاس واردات کے ترجمانوں میں ہمیں اقبال اور فیض کے علاوہ اپنے کسی بھی شاعری کی جو بھی روایت موجود ہے ،اُس شاعری کی جو بھی روایت موجود ہے ،اُس مثال کے طور پر کئی شہر آ شوب ایسے لکھے گئے ،اور شبلی یا اگرے لے کر ہمارے عہد کے میں مثال کے طور پر کئی شہر آ شوب ایسے لکھے گئے ،اور شبلی یا کبرے لے کر ہمارے عہد کے ترق پیند شعرا تک ،ایسی متعدد نظمیس کہی گئیں جو اپنی شاعر انہ قدرہ قیت اور اپنی حسیت ترقی پیند میں سای تج ہا ایک ایسی تحلیق واردات کی کے اعتبار سے اہم دکھائی دیتی ہیں۔ ان نظموں میں سای تج ہا ایک ایسی تحلیق واردات کی کے میب قیتی محسوس ہوتی ہے ۔ یہ واردات حسی کے فیتوں حصہ بن گیا ہے جو اپنی دیر پائی کے سبب قیتی محسوس ہوتی ہے ۔ یہ واردات حسی کے فیتوں اور اظہار و بیان کی سطح پر محتلف ستوں میں اپنے معنی کی تو سیع کرتی ہے ۔ مثال کے طور پر شبلی اور اظہار و بیان کی سطح پر محتلف ستوں میں اپنے معنی کی تو سیع کرتی ہے ۔ مثال کے طور پر شبلی اور اظہار و بیان کی سطح پر محتلف ستوں میں اپنے معنی کی تو سیع کرتی ہے ۔ مثال کے طور پر شبلی

کے یہاں فرنگی سیاست کے خلاف برہمی کا احساس ہے اور اس احساس نے ایک گہرے روحانی احتجاج کی شکل اختیار کرلی ہے۔ اسی طرح اکبر کے یہاں حقائق کی ہولنا کی کے نتیج میں پیدا ہونے والی افسر دگی کتنے پر دوں ہے چھن کرسا ہے آتی ہے۔ غضے ، ملال اور طنز کی جتنی کیفیتیں ہمیں شہر آشوب کا بیان کرنے والوں کے یہاں ملتی ہیں ان ہے اردو میں احتجاجی شاعری کا ایک وسیع منظریہ بھی ابجر تاہے۔

حسرت کے سیای تصورات بہت منظم نہ سہی ، مگراپنے مقاصد کے لحاظ سے بہت داشح تھے۔اُن میں وہی سچائی تھی جوحسرت کی زندگی میں تھی۔ مگروہ جوایک شاعرا ہے میجان اور جذباتی ابال کا تا تر حسرت کی پوری شاعری پر چھایا ہوا ہے، اُس کا سایہ حسرت کی سیای شاعری پربھی پڑا۔ اِس تاثر کوکسی بڑے شعوری احتجاج یا کسی نیم فلسفیانہ برہمی اورادای کی کوئی ایسی جہت نہیں مل سکی جوحسرت کوایک نامانوس اور نو دریا فٹ شخلیقی کا سُنات کا راستہ دکھا سکے۔ابیا لگتا ہے کہ حسرت اپنی روز مرہ بصیرت اور اپنی عام ہستی کے حدود کو پارکرنے کی طلب سے شاید محروم تھے۔اوراین اس کوتا ہی کا خودا نہیں بھی احساس تھا۔ کیسی عجيب بات ہے كدايك ايساشاعر جس كانصف سے زيادہ كلام جيل خانے ميں كہا كيااس كى ا بی سیای زندگی کے بنیادی اور حقیقی ارتعاشات بھی اُس کی شاعری میں کوئی گہری گونج نہیں پیدا کر سکے۔وہ قیدو بند کی تختیوں کا ذکر بھی کرتا ہے تو اس طرح گویا کہ ڈائری لکھ رہا ہو۔ کی بھی سای تجربے کے مرکز پرحسرت بل دوبل سے زیادہ کے لیے تفہرتے ہی نہیں۔ اس ہے اُن کی سادگی اور اپنے آپ ہے بے نیازی کا اِظہار تو ہوتا ہے، تجربے کی گرفت اور شدت کانبیں ۔حسرت کا جی لگتا ہے یا تو صرف اپنی روداد محبت کے بیان میں۔انجمن ترتی پند منفین کی پہلی کانفرنس میں ،حسرت کی تقریر کا جوخلاصه سجادظہیر نے ،روشنائی میں دیاہے،اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حسرت کوایئے حدود کاعلم بھی تھا اوروہ ان سے باہر آنے کا جذبہ بھی رکھتے تتھے۔انھوں نے کہا تھا۔۔۔" جب میں ادیبوں کے سامنے یہ نصب العین پیش کررہا ہوں ( قوی آ زادی کی تحریک کی تر جمانی، سامراجیوں کی نخالفت ،عوام کے دکھ سکھ اور ان کی تمنا ؤں کا اظہار ،شوشلزم بلکہ کمیونزم کی تلقین وغیرہ) تو خوداس پر عمل کیوں نبیس کرتا؟ ظاہر ہے کہ میری شاعری میں اس قسم کی کوئی بات نبیس ہوتی۔ کیکن آپ کواس کی طرف کوئی تو جہبیں کرنا جا ہے۔ وہ ہوسنا کی کی شاعری ہے۔ اُس کا مقصد تفتن اور تفری ہے۔ آپ کا مقصداس سے بلند ہونا جا ہے ... شاعری کے معالمے میں آپ کومیری تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں خود اس متم کے نے آڈب کی تخلیق میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔"اس تقریر میں حسرت نے یہ بھی کہا تھا کہ" اب يرانى باتوں سے كام نہيں چلے كا" جبكه اس واقعے سے كوئى تميں بتيس برس يہلے (" على كر ه متقلی''۔جلدا،شارہ ۳،مارچ ۱۹۳۱ء) بہت زور دے کریہ کہہ چکے تھے کہ'' وہ زیانہ قریب ہے جبکہ انداز بخن خود بخو د بدل جائے گا۔لیکن میہ یا در ہے کہ اُس وفت بھی پرانی شاعری کے بغیر کامنہیں چلے گا۔'' حسرت کا خیال تھا کہ نیا انداز بخن وضع کرنے کے لیے صرف نی تشبیهیں اور نے استعارے پیدا کر لینا کافی نہیں۔ان سب کے لیے" پہلے کمال بخن کی ضرورت ہوگی اور وہ بغیر پرانی شاعری کی مدد کے ممکن نہیں۔''غرض کہ ایک تنفکش اور ایک تضادے حسرت خود کو ہمیشہ دو حیاریاتے تھے اور امکان بھراس مسئلے سے نمٹنے کی انہوں نے كوشش بھى كى ليكن كوشش كا نتيجه بہت بامعنی اس ليے نہيں ہوسكا كه مزاجاً حسرت ايك شریف النفس اور شرملے قصباتی آ دمی تھے، ایک خاص طرح کی روایق وضع اورایسی عا دنوں کے بابند جوانہیں کسی بڑی حسیت کی اجازت نہیں دیتھیں محسوں یہ ہوتا ہے کہ اُن کی بصیرت ایک دورا ہے پڑھنگتی ہے ، پچھ سوچتی ہے زیر لب پچھ کہتی ہے گھروہ اپنی جانی پہچانی راہ پرلگ جاتے ہیں اور شاعری کے ذریعے ایک عام تہذیبی فریضے کی ادا لیگی میںمصروف ہوجاتے ہیں۔

حرت کی عشقیہ شاعری میں اپنی معاشرت اور تہذیب ہے وابنتگی نے حقیقت اور واقعیت کا ایک خاص رنگ پیدا کیا ہے۔ ای طرح حسرت کی سیای شاعری میں اپنے عہد کی قومی زندگی ہے مناسبت اور ربط کا احساس ایک طرح کی در دمندی اور خلوص تو پیدا کرتا ہے، لیکن اُس سے بیتا تربھی ابھرتا ہے کہ بردی سیای شاعری محض بردے مقاصد کی اطاعت سے وجود میں نہیں آتی ۔ بے شک ، حسرت کو خیالوں کے ساتھ ساتھ انسانوں سے بھی دل جسی تھی اور ارضیت کے مظاہر سے تعلق خاطر کے معاصلے میں تو حسرت شایدا پ

کی پچھ نظموں سے قطع نظر اپنا سروکار بیشتر غزل کی صنف سے ہی رکھا، اور پچھاس لیے کہ حسرت کی طبیعت میں ایک فطری بے مبری تھی جس نے اُنہیں بڑے مسائل پر ہم لرسوچنے اور اُن سے پیدا ہونے والے مسکوں کو تو خون میں جذب کرنے کا موقع نہیں دیا۔ تو می شخصیتوں پر اُن کی نظمیں کسی بڑے ادراک سے یکسر خالی ہیں۔ قومی سانحوں تک کا ذکروہ عام طور سے بہت رواروی کے انداز میں کرتے ہیں۔ غزلوں میں سیاسی اشارے حسرت کے یہاں تقریباً اُسی پا مال طریقے سے ابھرے ہیں جن کی مثالین ہمیں مشاعرہ بازقتم کے میمال تقریباً اُسی پا مال طریقے سے ابھرے ہیں جن کی مثالین ہمیں مشاعرہ بازقتم کے میمال میں خوب ملتی ہیں۔

وہ بار بار سزا جرم عشق پر دیے گر قصور وہی بار بار ہم کرتے گیا مجھتا ہے اسیرانِ قفس کو صیاد دل ہلادیں جو بھی دردے فریاد کریں محوق ہیں ہے عنادل کہ چمن میں گویا خوف گلی ہیں ہے عنادل کہ چمن میں گویا خوف گلی ہیں کا نہیں خطرہ صیاد نہیں کو خوف گلی ہیں کا نہیں خطرہ صیاد نہیں

مانا کہ یہ شعر کر سے نہیں ہیں۔ مگر ان میں کوئی ایسی خوبی بھی نہیں جوانھیں سائی شاعری کی بڑی مثال بناد ہے۔ انھیں ہم بیلی اورا کبر کی نظموں کے مقابلے میں بھی بہر حال کم تر پاتے ہیں۔ اور اس ہے آ گے بڑھ کر جوش فیض ، سردار ، مخدوم کی حسیت نے ان کا موازنہ کریں تو ان کی تنگ دامانی کا احساس اور زیادہ تو بی ہوجا تا ہے۔ بجیب بات ہے کہ حسرت اپنی حسیت کے تین مرکزی دائروں سے عشق ، تصوف ، سیاست میں سوائے عشق کے تصوف ، سیاست میں سوائے عشق نمایاں ہونے والے کئی ترتی پسند خود کو پوری طرح منکشف نہیں کر پاتے۔ حسرت کے بعد نمایاں ہونے والے کئی ترتی پسند غزل کو، اس واقعے کے باوجود سیاس سرگری اور تج بے کے میدان میں حسرت سے بیجھے ہیں ، روایتی علائم کی مدد سے سیاسی واردات کا بیان کہیں زیادہ طاقت اور انٹر کے ساتھ کرتے ہیں۔ حسرت جوابینے سیاسی اشعار میں ادراک اور احساس کی اعلاء طحوں تک نہیں پہنچ سکے ، تو اس کا سب حسرت کی خام کاری نہیں تھی ۔ اس کا احساس کی اعلاء طحوں تک نہیں پہنچ سکے ، تو اس کا سب حسرت کی خام کاری نہیں تھی ۔ اس کا حسرت مزاجا بری عشقیہ شاعری اور بری سیاسی اور ساجی شاعری کے لیے سب یہ تھا کہ حسرت مزاجا بری عشقیہ شاعری اور بری سیاسی اور ساجی شاعری کے لیے سب یہ تھا کہ حسرت مزاجا بری عشقیہ شاعری اور بری سیاسی اور ساجی شاعری کے لیے سب یہ تھا کہ حسرت مزاجا بری عشقیہ شاعری اور بری سیاسی اور ساجی شاعری کے لیے سب یہ تھا کہ حسرت مزاجا بری عشقیہ شاعری اور بری سیاسی اور ساجی شاعری کی عشور سے بھیا کہ حسرت مزاجا بری عشقیہ شاعری اور بری سیاسی اور ساجی شاعری کے لیے سب یہ تھا کہ حسرت مزاجا بری عشقیہ شاعری اور بری سیاسی اور ساجی شاعری کے لیے کھیں کو کھیں کی مقبلے کھیں کے کہ کور کے کھی کے بعد کی خوبی کی شاعری کی کھیں کے کہ کور کے کہ کی کور کے کہ کور کے کہ کی کور کی کھی کے کہ کی کور کی کھیں کے کہ کور کی کور کی کھی کی کی کور کے کہ کی کور کے کہ کی کور کی کور کی کور کے کر کے کہ کی کور کے کی کور کے کہ کور کے کہ کور کی کور کی کور کے کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کے کی کور کے کہ کور کے کور کی کور کر

موزون نہیں تھے۔ وہ ایک سے گھرے عاشق تھے۔ تصوف کے معاملات سے شخف اور بعض برگزیدہ شخصیتوں سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ سیاست میں بھی مخلص اور ایمان دار سے اور ایمان دار سے اور ایمان دار سے اور اینے ایقانات کے سلسلے میں نہایت پُر جوش اور جذباتی ۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی تجربہ حسرت کی روح کا آشوب نہیں بنآ۔ اُن کے احساسات اور تصورات کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ بس ایک بلیل می پیدا کرتا ہے۔ حسرت کی سادہ لوقی ، نشاط برتی ، امید پروری اور ناصبوری انہیں انسانی تجربوں کے شکین اور سخت مرسلے میں زیادہ در پھٹے ہزئیس اور تخصیوں انہائی تجربوں کے شکین اور سخت مرسلے میں زیادہ در پھٹے ہزئیس و بی ۔ ایک ہونے کی حسرت کو خطلب ہے ، نہ عادت ، حسرت کے جذبات ہے الگ ہونے کی حسرت کو خطلب ہے ، نہ عادت ، حسرت کے جذبات ہے الگ ہونے کی حسرت کو نہائت کا دائر ہ بردی حد تک مانوس اور متعین ہے اس لیے حسرت ہمیں متوجہ تو کرتے ہیں ، ہماری جرتوں کو جگاتے نہیں۔ اور متعین ہم اس لیے تی بوں ، جذبوں ، جذبوں ، جذبوں ، جذبوں ، جذبوں ، جنالوں کا ایک ایسا شاندار ذخیرہ تھا جوان کے ہم عمروں میں کی اور کے بہاں دکھائی نہیں خیالوں کا ایک ایسا شاندار ذخیرہ تھا جوان کے ہم عمروں میں کی اور کے بہاں دکھائی نہیں ویتا۔ اپنے راست کی سب سے بردی دیواری خود حسرت بن گئے۔



## جوش کی یا د میں جوش

اقبال کے بارے میں فراق صاحب کا خیال تھا کہ ان کا لہجہ اپن '' درشتگی اوراکھڑین'' کی وجہ ہے ہندوستانی ادبیات کے بعض صالح عناصر ( مثلاً گھلاوٹ ،زی ، چیکار ) کی نفی کرتا ہے ،اس کے برعکس جوش کے بنیادی اسلوب کوفراق صاحب نے ہمیشہ قدر کی نگاہوں ہے دیکھا۔ متعددموقعوں پرفراق صاحب نے جوش کواردو کے معاصراد بی معاشر ہے گی اہم ترین شخصیت ہے تعبیر کیا ہے۔اس انداز نظر کے سبب فراق صاحب کی خونہی ہے ذیادہ اقبال کے سلسلے میں ان کے بعض تعقبات کی نشاندہی ہوتی ہے۔اس خریہ کی شاعری فکری سطح پر،اس نوع کی کے ساتھ سے حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ جوش کی شاعری فکری سطح پر،اس نوع کی حدیں قائم نہیں کرتی جو بالعوم اقبال سے منسوب کی جاتی ہیں۔

ایک کا ثبات کے لیے دوسرے سے انگار یہاں بظاہر غیر ضروری تھا کہ اقبال اور جو آل دونوں کی دنیا ئیں ، مماثلت کے چند بین پہلوؤں کے باوجودایک دوسرے سے کلیتا مختلف تھیں۔ اس اختلاف کی بنیاد اقبال اور جو آس کے اسالیب اظہار بھی ہیں اور ہمارے زمانے کے فرد نیز اس کی اجتا کی کا ئنات کے رویتے بھی ۔ جس طرح فیق کی ہما شاعرانہ حیثیت کے تعین کے لیے ، جو آس سے ان کا مواز نہ دوراز کار ہے، ای طرح جو آس کی تقویم انھیں اقبال کے حوالے ہے بچھنے کی مختاج نہیں تھہراتی ۔ اشتراک کا صرف یے مفسر کہ اقبال اور جو آس کی اساس بیسویں صدی کے سیاسی ، ساجی اور تاریخی حقائق اقبال اور جو آس کی فران سے باوجود ، جو آس کی اساس بیسویں صدی کے سیاسی ، ساجی اور تاریخی حقائق کی ایمان کی طرف کیا تا کہ کا میں اور مام انسانی مسائل کی طرف لیے زیادہ کارآ مذہیں ہو گئی ۔ اپنے عہد کی صورت حال اور عام انسانی مسائل کی طرف لیے زیادہ کارآ مذہیں ہو گئی ۔ اپنے عہد کی صورت حال اور عام انسانی مسائل کی طرف دونوں کے زاویے مختلف ہی نہیں متفناد

بھی تھا۔ پھرسب سے بڑی بات تو ہے کہ دونوں کی تخلیقی طینت کے عناصر ترکیبی جدا جدا تھے۔ اقبال کی شاعری کا مجموعی مزاج ان کی مشرقیت کے باوجود ان کی مغرب شنای کا مرہون منت تھا، چنانچہان کے شعر کی خارجی ہیئت اپنی روایت کا عطیہ ہوتے ہوئے بھی ا بی داخلی بئت اور سائلی کے لحاظ سے مغربی ہے اور مشرقی ادب کے مشاہیر سے زیادہ ہمیں مغربی زبانوں کے اُن شعراء کی یا دولاتی ہے جضوں نے فکری شاعری کوایک نیامزاج اورمعیارعطا کیا۔روی اور حافظ اقبال کے تجربوں کا اجتماعی پس منظر فراہم کرتے ہیں، اِن تجربوں کی تعبیر وتفہیم کے لیے ہمیں بہر حال مغربی فکر اور ادب کے بعض جلیل القدر تر جمانوں ہے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ شعر کی ماہیت اور حقیقت ، نیزعمل وردعمل کی وہ صورتیں جومغربی اساتذہ کے حوالے سے سامنے آئیں ، انہی میں ہمیں اقبال کی فئی سرشت اور امتیازات کاسراغ بھی ملتا ہے۔شایدای لیے بیسویں صدی کی وجودی فکر، اوراس کے واسطے ہے صنعتی تمدّ ن اور سائنسی عقلیت کے تئیں مغرب کے نئے ، پیچیدہ اور تناؤکی ایک مستقل کیفیت ہے دو حیارانسان کے تجربوں کی بازگشت بھی ہمیں اقبال کی شاعری میں صاف سنائی دیتی ہے۔ بیدانسان صرف مغربی تہذیب کے تصاد مات کا مظہر نہیں بلکہ عہدِ حاضر کا انسان ہے جس کی تشکیل پندر ہویں صدی اور سولہویں صدی کی مغربی نشاۃ ٹانیہ کے ہاتھوں ہوئی اور جو بالآخر پہلی جنگ عظیم کے بعد کا آپ اینے سے گریباں گیرآ فاقی انسان بن گیا۔اس میں شک نہیں کہ اس انسان کی صورت گری میں اقبال نے اپنی مخصوص تاریخ اورروایات کے حوالوں ہے مدد لی ہے لیکن اس کی مشرقیت محض ایک التباس ہے اور اس کی نوعیت ای نے انسان کی'' مشرفیت'' ہے مختلف نہیں جے لارنس نے مغرب کی نجات کا وسیله قرار دیا تھا۔ اس پس منظر میں مشرقیت کامفہوم جغرافیا کی نہیں بلکہ ایک نے تہذیبی ، جذباتی اورنفسیاتی تناظرے مشروط ہے۔

جوش کا ذہن اپنے حدود اور اپنے حاضر کے جبر کی وجہ سے نہ تو مشرق ومغرب کی اس تعبیر کا متحمل ہوسکتا ہے جس کے نشانات اقبال کی شاعری اور افکار میں ملتے ہیں ، نہ ہی اس کی شعری حسیت اور کر دار کی تغییر میں وہ قو تمیں سرگرم ہوسکیں جن کا منظر نامہ شعروا دب کے عالمی اور آفاقی معیاروں نے تر تبیب دیا تھا اور جن تک اقبال کی رسائی مغربی او بیات

اور افكار كے واسطوں سے ہوئى تھی۔ اقبال كی شاعری بیں لہج كامفكر انہ جلال ای ليے جوش كى خطيبانه بلندا جنكى سے الگ ايك بہت مختلف اور وسيع اور ير چ فكرى كائنات سے وابتنگی کی خبردیتا ہے۔ اقبال جذبے اور آگھی کی دوئی کومٹاتے ہیں اور اے ایک نئی ہمہ کیر بصیرت کابدل مفہراتے ہیں جب کہ جوش کا جذبہ آسودگی دراصل ان کے افکار کی سطحیت اور بصیرت کے فقر کا تجاب بن کر اُ بھرتا ہے اور اینے قاری سے جذبے ہی کی سطح پرتعلق استواركرتا ہے فکر کے شکوہ اور اس کے طمطراق كى راہيں متوازى نہيں ہوتیں كدا يك كاحرف آ غاز قلندرانہ جذب وسکوت ہے، دوسری کا فکری سنج اوراس کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا جذباتی اشتعال و ہیجان ۔ سیامرمحض اتفاقی نہیں کہ جوش شعر کے معنی کی دوٹوک اور براہ راست ترمیل کے قائل تھے اور جوش کے برعمس اقبال نے شعر کو اُس حرف بمنا کا مترادف قراردیا تھا جس کی حقیقت ابہام واسرار کے ایک ناگز برعضر کی تابعے ہوتی ہے۔اقبال نے ا پی غزل کوآتشِ رفتہ کے سراغ کا ذریعہ بتایا تھا کہ رفت وبود کے ای آئینے میں آئندہ کے ادراک کارمزبھی مضمرے جب کہ جوش کی مستقبل بنی رفتگاں کے تجربے ہے کوئی بھی علاقہ رکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک کے لیے ماضی ، حال اور مستقبل ایک بسیط سجائی کے قطعے تھے، دوسرے کے لیے ماضی حرف گزشتہ کا ہم معنی وہم رازتھا۔

تصورات کی شاعری اقبال اور جوش دونوں کا نشان امتیاز ہے لیکن دونوں کے تصورات کی نوعیتیں اس درجہ مختلف ہیں کہ ان کے فئی تبدل کاعمل اور رومکل یا حاصل ایک ہوئی نبیں سکتا تھا۔ یہ کہنا تو جوش کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ تصورات ان پرتجر بوں کی صورت میں وارد نہیں ہو سکتے ۔ اپنی مجر دسطے پر تصورات کی حیثیت ایسے خالی خولی ذہنی تجر بوں کی ہوتی ہوتی ہے جو بڑی شاعری تو کیا انجھی شاعری کا خام مواد بھی نہیں بن سکتے ۔ چنا نجی شعری وسائل کا استعال اقبال کی طرح جوش کے کلام میں بھی وافر دکھائی دیتا ہے۔ تاہم جوش کے وسائل کا استعال اقبال کی طرح جوش کے کلام میں بھی وافر دکھائی دیتا ہے۔ تاہم جوش کے دائر ۔ تصورات میں میک سمتی اور عمومیت کا جو ماحول ملتا ہے اس کا سب بیہ ہے کہ ان کے دائر ۔ اور صدورت عین ہیں، جذبا تیت کے باوجود منطق اور تعمیری (Constructive) ہیں۔ تخلیقیت کے اوصاف بالعوم اس میں اس لیے نہ پیدا ہو سکے کہ ان کا ارتقا ہمیشہ واضح خطوط پر ہوتا کے اوساف بالعوم اس میں اس لیے نہ پیدا ہو سکے کہ ان کا ارتقا ہمیشہ واضح خطوط پر ہوتا ہے اور ایک مانوں استدلال ان کا چھا کرتا رہتا ہے۔ ان میں اپنے وقت اور مقام کی بساط

ے ارتفاع کی کیفیتیں خال خال ہی نمودار ہوئی ہیں۔ بیشاعری حواس نے زیادہ ایک جذباتی ذہن کی بیداری کا پینہ دیتی ہے اورا پے مقررہ مقاصد نیز طےشدہ منہاج سے ہرمو اختلاف کوروانہیں رکھتی ۔گردو پیش کی دنیا کا خارجی پیکراس کے لیے اتن بروی حقیقت ہے کہ اس کی تہہ میں اے کسی بعید ترسچائی کا بھید نہیں ملتا اور اس کے واسطے ہے کوئی از لی وابدی رمزنہیں کھلتا۔ بیآ شوب ایک سیدھی سادی باخبری کا ہے جو تخلیقی جذب اور گم شدگ کے رازوں سے ناواقف ہے اور اس کی پُر اسرار تو انا ئیوں سے کام لین نہیں جانی۔

یبال ایک واقع کا ذکر ہے گل نہ ہوگا۔ روایت ہے کہ جوش نے آئن شائن کے مسئلہ اضافیت کی بابت اپنے ایک دوست سے پچھوضاحیں طلب کیں۔اس استفسار پر کہ بیہ تلاش مقصود کیوں ہے جوش نے جواب دیا کہ وہ نظریۂ اضافیت کونظم کرنا چاہتے ہیں،اگر ایک طرف بیہ واقعہ اپنے وقت کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اشاریہ ہے تو دوسری طرف اس سے جوش کے شعری طریق کار پر بھی پچھروشنی پڑتی ہے۔اس طریق کار کی طرف اس سے جوش کے شعری طریق کار پر بھی پچھروشنی پڑتی ہے۔اس طریق کار کی رفاقت میں بیان کی شاعری بیان نہ بن سکے گی کہ اس کی اقالین شرط تج ہے گا گھاتی ہونا ہے۔

یہ باتیں میں اعتراض کے طور پرنہیں کہدرہا ہوں، نہ ہی ان کا مقصد جوش کے شاعرانہ مرتبے کی تخفیف ہے ۔عرض یہ کرنا ہے کہ جوش کو بچھنے کے لیے جس تناظر کی ضرورت ہے اُس کی تلاش ہے زیادہ، جوش کے مداحوال نے سروکارا قبال اور جوش کے مواز نے ہے رکھا اور یہ حقیقت فہرا موش کردی کہ دونوں میں زمانہ مشترک ہی ،مگر زمانے کی طرف اُن کی نظر کے زاویے دومختلف تخلیقی طبائع کی نظاندہی کرتے ہیں۔ دونوں کے فکری سرجشے ،تخلیقی تفاعل کے میدان اور اپنے تجربوں کے اظہار وانکشاف ہے وابستہ مقاصد الگ الگ ہیں۔ بعض حضرات نے جوش کے مطالع میں اقبال ہے اُن کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ بعض حضرات نے جوش کے مطالع میں اقبال کی نظم گوئی نے مقاصد الگ الگ ہیں۔ بعض حضرات نے جوش کے مطالع میں اقبال کی نظم گوئی نے مقاصد الگ الگ ہیں۔ بعض حضرات نے جوش کے مطالع میں اقبال کی نظم گوئی نے حقیق تر تیب و ہے نقش کا قیام بظاہر دشوار دکھائی دیتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ دراصل ای جربونیش کی نظم گوئی کا ظہور اس منظر نا ہے برایک علا حدہ روایت کے حرف آغاز کی

صورت ہوا۔ بیروایت ایک نی ساجی ، سیاسی اور جذباتی ضرورت کے تابع تھی۔ اور اس کی تفکیل وحصول کے رائے میں سب سے بھاری پھر، اقبال کے آخری دور میں اجرنے والے نظم کو یوں کے لیے ،خود اقبال کی شاعری تھی۔ایسانہ ہوتا تو ترقی پندتح یک کے آغاز کے ساتھ نئے معیاروں کا جوغلغلہ بلند ہوا، اس میں ادب کے نے نظریہ سازوں کے ہاتھوں ا قبال کی شاعری اعتراض و ملامت کا ایسا ہدف نہ بنتی ۔ ان تمام معترضین کی تمراہی کا سبب یہ حقیقت تھی کہ اوّل اوّل انہوں نے اقبال اور جوش دونوں کی شاعری کے محض ماوّی اور بیرونی حوالوں ، نیز اس کی خارجی پرت کو پیشِ نظر رکھا۔ نیتجتًا ا قبال احیاء پرست نظر آئے ، جوش رقی پند، اقبال عوام رشمن دکھائی دیے اور جوش ایک عوام دوست انقلابی ، ا قبال کی شاعری جا گیردارانه اقد ار کی امین محسوس ہوئی اور جوش کی شاعری ایک نتی عقلیت کی ترجمان ہے کر بالآ خران معترضین کے موقف میں جوتبدیلی پیدا ہوئی (جس کی روشن مثال ڈاکٹر اختر حسین رائے پروی اور سردارجعفری ہیں )اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی شاعری جوش کے مقالبے میں بہر حال ذرا در ہے اور دورے سمجھ میں آنے والی چیزتھی۔ایہانہیں کہ اقبال کی شاعری فکری عجلت پسندی اورفوری مقاصد کے آسیب سے بکسرآ زادھی یا ہے کہ اُن کے مشن میں رجعت زوگی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا جمروا قعہ بیہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں اپنے فکری تناقضات کے باوجود وہ تخلیقی توانائی شروع ہی ہے موجود تھی جو قاری کے تعصبات کومسمارکرتی ہے۔ چنانچہ اقبال کی شاعری نے اپنی فکر کے منکروں سے خراج اقبال کی زندگی میں بھی وصول کیا تھا، آج بھی وصول کررہی ہے۔ اور اپنے انتقال سے پہلے فراق صاحب نے بھی ایک ہے زیادہ موقعوں پر بیاعتراف کیا کہ اردو کی شعری روایت میں عظمت وفضیلت کی دستار کاحق میروغالب کے بعدا قبال ہی کو پہنچتا ہے۔

جوش کی شاعرائہ حیثیت ، اقبال کے اس اعتراف ہے کم نہیں ہوئی ، بلکہ بچے تو یہ ہے کہ اس اعتراف کے بعد ہی متحکم ہوئی ہے۔ اور تو اور ، خود اقبال نے بھی جوش کے شاعرانہ جو ہرگی داددی تھی اور رو پر ادب کی اشاعت (۱۹۲۰ء) کو اردو شاعری کے ایک اہم واقعے ہے تیجیر کیا تھا۔ اقبال نے بیان کی شاعری ، تعہد کی شاعری اور ایک واضح تاریخی وساجی سیاق رکھنے والی شاعری کو جو اعتبار بخشا تھا اُس کے پیشِ نظر انہیں خطوط پر چلنے والی شاعری کو جو اعتبار بخشا تھا اُس کے پیشِ نظر انہیں خطوط پر چلنے

والے کسی شاعر کا جراغ جلنا آسان نہ تھا۔ جوش کے ابتدائی مجموعوں (روح ادب، شاعر کی را کیں بقش ونگار،اورشعلہوشبنم) میں ان کے سیای اور ساجی افکار کی لے بہت او نجی نہیں ہے۔اکثریت رومانی اورمنظریہ نظموں کی ہے اور تاریخ سے وابنتگی کے نشانات بہت مبہم ہیں۔ان میں ایک ایسے ذہن کی تصویر ابھرتی ہے جوئسن کا شیدائی ہے اور تمام نامطبوع مناظر اور مظاہر ہے آئکھیں بچاتا ہوا، اپنے شاعرانہ، ساس کا رشتہ انہی منطقوں ہے مر بوط کرتا ہے جونرم آثار اورلطیف ہیں۔ چنانچہ ایک عرصے تک پیخیال عام رہا کہ جوش ا پنے بیجانات کی تہذیب کے بجائے اپنے رومان پرورجذبات کے بے کم وکاست اظہار پر قانع ہیں اور بید کداُن کے تجربات کی دنیا محدود بھی ہے اور ایک حد تک غیر حقیقی بھی اس وقت تک حقیقت کا سب سے تابناک استعارہ اقبال کی شاعری تھی جس کے ذہنی انسلا کات ہر چند کہ غیرارضی اور مابعد الطبیعاتی تھے،لیکن جس کا سیاق بیسویں صدی کی تاریخ اوراس کے پروردہ تہذیبی ماحول نے فراہم کیا تھا۔غیرتر قی پسندحلقوں میں جوش کی حیثیت بس ایک شاعر شباب کی تھی جوفطرت کے مظاہر اور اپنی امنگوں میں گم ہے۔ ترتی پندتح یک اینے ابتدائی دور میں جس ادعائیت اور جذباتی انتہا پندی کا شکارتھی اس کی ضرورتوں کے پیش نظرا قبال اپنی ند ہبیت کی وجہ ہے قابل قبول نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ا قبال کی نفی سے پیدا ہونے والےخلا کو پُر کرنے کے لیے کم وپیش اُسی قد و قامت کا البتاس قائم کرنے والی کسی شخصیت کا وجودا ہے مشن کومؤثر بنانے کے لیے ضروری تھا۔ جوش کے رویئے مختلف اورمحدود تھے مگر ان کی قادر الکلامی ، ان کا تحکم آمیز پراعتماد لہجہ اور اُن کی نشاطیہ لے نے اُن کی شاعری کوا قبال ہے الگ، بلکہ متضاد، ایک نی شعری قدر کی حیثیت دے دی تھی۔ پھر جوش داخلی تجر بوں کی سب سے سرگرم اور متفدرصنف بخن غزل کے مخالف تھے اور اس غریب کو ہمار سے بزرگ ترقی پسندوں نے بھی اپنی اثبا تیت اور نقمیر پسندی کے جوش میں نا کار ہ قر ار دے دیا تھا۔

مقصدی شاعری کی روایت ہے اقبال کو منہا کرنے کے بعد ترقی پندتر کی کے سندتر کی کے بعد ترقی پندتر کی کے جو ترک کے سے جو ترک کے لیے ایک نئی زمین ہموار کردی تھی۔ یی کی سب نے جو تی کے لیے ایک نئی زمین ہموار کردی تھی۔ یی کر وہ پھی بیس ہو سکتی تھی جیسی کہ آج سے بڑی کے کہ تاج

ہاکیہ نے روحانی مطالبے اور جمالیاتی ضرورت نے اس عظیم الشان تحریک کے لیے راستہ صاف کیا تھا۔ چنا نچہ جوش کا شاعرانہ کمال بجائے خودال تحریک کے تقاضوں کی تحمیل کا ذریعہ بن گیا۔ تحریک سے با ضابطہ مسلک شعراء میں فیض اور مخدوم جو اپنی تخلیق صلاحیتویں کے اعتبار سے زیادہ خود مختار اوراپ رفقاء کی بہ نسبت کہیں زیادہ متحکم بنیادیں رکھتے تھے ان کی شاعری پر جوش کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ واقعہ مخض اتفاقی نہیں کہ فیض نے اقبال کا قصیدہ نما مرشہ لکھا جب کہ ان کے بیشتر معاصرین اقبال بہنام جوش کے تھے اور ہر قیمت پراقبال کور جعت پہنداور جوش کوترتی پہند جوش کے جاتب کرنے کے در پے تھے۔ اقبال کی شاعری کے سلط میں جوش نے جن تحفظات کا خابت کرنے کے در پے تھے۔ اقبال کی شاعری کے سلط میں جوش نے جن تحفظات کا خاب رکیا ہے ان کی ذری جوش سے زیادہ جوش کے معصوم اور سرگرم مداحوں کے سر جاتی ہے جنہوں نے خواہ نحو آئی کو اقبال کے مقا لیے میں لا کھڑا کیا تھا اور اقبال کی فی میں جوش کے اثبات کی بنیادیں تعلیش کرر ہے تھے۔

پھرایک معالمے میں جوش کوا قبال پر یقینا برتری حاصل تھی۔ وہ ہے اظہار میں طنزی کا نے ،للکاراورخطیبا نہ استدلال۔ انیس کے بعداظہار کی اس قوت کے معالمے میں جوش کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اُس عبد کے قومی اور بین الاقوامی ماحول اور سیاسی وساجی صورت حالات کے بیش نظر قبولیت عام کے لیے اظہار کی بیقوت ایک زبر دست آلد کار تحقی۔ ناصر کاظمی نے ایک بار اس سلسلے میں یہ فقرہ لگایا تھا کہ'' جوش صاحب تھری نائے تھی۔ ناصر کاظمی نے ایک بار اس سلسلے میں یہ فقرہ لگایا تھا کہ'' جوش صاحب تھری نائے تھی کہ جوش کا شکار کرتے ہیں۔' لیکن اس میں شک نہیں کہ جوش کا گھن گرج ، افقطیات کی بے حساب آبادی جو تمام کی تمام جوش کے لیان افتد ارکی مطبع تھی اور ان کا خلقی احساس برتری جس سے جوش کے لیے وسائل برتری جس سے جوش کے لیے وسائل برتری جس سے جوش کے بے مثال طنز کی راہ نگلتی ہے۔ جدید اردو نظم کے لیے وسائل اور تو انائے میں تو دورائیس ہو گئی ہیں ،گر جوش کو خود اس تحریک نے قبولیت اور امیتاز کی برتر ہوش کے بیا اس کے سائے میں تو دورائیس ہو گئی ہیں ،گر جوش کو خود اس تحریک بے قبولیت اور امیتاز کی برتر ہوش کو برائیس مہیا کیس وہ ایک مسلمہ حقیقت ہیں ،گر جوش کو خود اس تحریک بے قبولیت اور امیتاز کی برتر ہور تیں مہیا کیس وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

جیسا کہ او پراشارہ کیا جاچکا ہے کے فنی وسائل ہمتوں کے اختلاف اور فرق کے باوجود ، ایک حد تک وہی ہیں جنھیں عام طور پر انیس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ انیس کی شاعری، اپنی تما م تر برگزیدگی کے باوجود عموی تجربوں اور مجلسی تقاضوں سے بندھی ہوئی شاعری ہے، جو اِگا دُگا مستثنیات سے قطع نظر، ہرموڑ پر اپنے مخاطب کے وجود کا احساس دلاتی ہے اس لیے اُس کی نے اونجی بھی ہے اور غیر مہم بھی۔ انیس ہی کی طرح جو آس کے کلام میں بھی خود کلامی کی مثالیس بہت کم بیں اور ایک رنگ کے مضمون کو سوطر ح سے باندھنے کا چلن بھی جو آس نے انیس اور انیس کے واسطے سے عربی اور فاری شاعری کی عام روایت سے سیھا ہے۔ اس نوع کی قدرت کمال کا اظہار امراء القیس نے ان انفظوں بیس کیا تھا کہ'' بیس آئے ہوئے قافیوں کو یوں ہٹا تا اور دور کرتا ہوں جیسے کوئی شریر چھو کرائڈی دل کو مار مار کر ہٹا تا ہو''۔ قافیہ بیائی کے معاملہ میں جو آس کا رویۃ انتخاب سے زیادہ ایک نیم شعوری اور نیم ارادی ایجاب کا ہے، چنا نچیان کی اکثر نظموں میں تجربے یا فکر کے ارتقا سے خیوری اور نیم ارادی ایجاب کا ہے، چنا نچیان کی اکثر نظموں میں تجربے یا فکر کے ارتقا سے زیادہ ایک بھی تجربے کے تکرار آمیز بیان کی بھی عادت ہے۔ یہ عادت جو آس کی اجتناب کا سب بھی تجربے کے تکرار آمیز بیان کی بھی عادت ہے۔ یہ عادت جو آس کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ ہر اختیار عادت میں منتقل ہونے کے بعد ای نوع کی مجبوری بن جاتا ہے۔

گرچہ اس تحراری نوعیت جوش کے یہاں کہیں ایس ہے گویا کہ ایک جفا
کش استاد غی طلباء کوریاضی کا فارمولا یا دکرار ہا ہے اور طلباء کی بصیرت کے تین ایک مربیانہ
ہے اعتمادی کے سب مشق کا کوئی بہلوچھوڑنے پر آ مادہ نہیں ہے، مگریہ واقعہ بھی ہے کہ جوش
کا یہ رویۃ کسی نہ کسی حد تک اردوکی شعری روایت پر سابی قبل اسالیب ہے ایک غیر شعوری
شغف کا زائیدہ بھی ہے ۔ اقبال اس سے یوں نچ نکلے کہ ایک تو کہنے کے لیے ان کے
پاس با تیں بہت تھیں، دوسرے یہ کہ انہوں نے فکری شاعری کے اعلیٰ ترین نمونوں سے
بھی بہت بچھ سکھا تھا اور تخلیقی لفظ کے اختیار کے ساتھ ساتھ مانوس اسالیب کے جرکا شعور
بھی رکھتے تھے۔

جوش کا کارنامہ ہے کہ اپنی لسانی عادتوں اور مجبور یوں کوترک کے بغیر ،اوراس واقعے کے بغیر کہ عالمی ادبیات ہے ان کی شناسائی کی کوئی شہادت ہمیں ان کی نیثر ونظم میں نہیں ملتی اُن کی شاعری اپناا یک الگ چہرہ رکھتی ہے ، جوش سے پہلے بیا متیاز انیس کا تھا ،گر دونوں کی کا نئات مختلف ہے، اور جوش کے بعد بھی ان کے شیدائیوں میں کوئی اس معالمے میں ان کے مقابل نہ گھیر سکا۔ جوش کی شاعری اگر کسی بڑی استعاراتی سطح کی حامل نہ ہو تکی تو وہ بھی اس وجہ سے کہ ایک تو اردو میں با قاعدہ استعاراتی نظام رکھنے والے شعراء کی تعداد، کم از کم جوش سے پہلے، گنتی کی تھی دوسر سے رہے کہ ہماری روایت میں اکثر استعار سے بھی کثر ت استعار سے بھی کثر ت استعال کے سب متاع عام بن گئے، ایسے استعاروں کو، صرف اس لیے کہ وہ استعار سے جو استعار سے کی بدتو فیق ہے۔ استعار سے جی ، خوبصور ت اور تازہ کا رشیبیہوں پر فوقیت دینا ایک طرح کی بدتو فیق ہے۔ اس بدتو فیق کارواج مغربی شعریات کے اصولوں کی مقبولیت کے سبب فی زمانہ ہمار سے بہاں بھی بہت عام ہوتا جارہ ہے اور ہم نے یہ بات سر سے بھلادی ہے کہ اردو سے قطع میاں بھی بہت عام ہوتا جارہ ہے اور ہم نے یہ بات سر سے بھلادی ہے کہ اردو سے قطع میاں بھی شعبی عمل مشرقی شاعری کے ایک امتیاز کا تھم رکھتا ہے۔ جوش کی شاعری میں تشیبی تخیل کی مثالیس کثیر ہیں اور اس تخیل نے حرکی اور غیر رکھتا ہے۔ جوش کی شاعری میں تشیبی تخیل کی مثالیس کثیر ہیں اور اس تخیل نے حرکی اور غیر حرکی دونوں قسم کے بیکر خالق کے ہیں۔

ہماری شاعری کے تمام اسالیب میں قصیدے کا پرشکوہ ،معنی آفریں اورگرال قدر اسلوب ایک بنیادی اسلوب کی حیثیت رکھتا ہے۔اظہار کی آزادی اور تجربے کی خود سری نے اس اسلوب کونت نئ شکلیں دیں۔ جوش ایک بڑے شاعر بھی تھے اور اپنے مزاج کے اعتبارے انقلا بی بھی ،مگر جس طرح ان کی انقلاب بیندی ان کی اشرافی رومانیت کے حصارے باہر نہ جاسکی ،ای طرح جوش کی آزادیاں بھی اپنی مخصوص پابندی رکھتی ہیں۔ای حصارے باہر نہ جاسکی ،ای طرح جوش کی آزادیاں بھی اپنی مخصوص پابندی رکھتی ہیں۔ای لیے ،شروع ہی میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جوش اپنے اظہار واسلوب اور فنی رویوں کے معالمے میں اصلاً سٹرتی ہیں اور اتبال اپنی تمام ترعقلیت بیزاری'' اور سٹر قیت کے باوجود مغربی۔ چانچہ جوش کی شاعری جمالیات کے متغیر میلا نات کابار اٹھا سکے گی اور ہماری باوجود مغربی۔ چائے خود جوش کی شاعری میں تلاش کرنا چاہیے۔میرا خواب ہمیں فن کے نئے معیاروں کے بجائے خود جوش کی شاعری میں تلاش کرنا چاہیے۔میرا خیال ہے کہ یہ شاعری ہماری تاریخ کا ایک مستقل اور محفوظ سر مایہ ہے ، وقیع اور دل چیپ ،گرروایت بیر نوع تاریخ نے زیادہ سرگش اور تیز رفتار ہوتی ہے۔

جوش کی شاعری ایک نئ روایت کا حرف آ غاز بھی تھی اوراس کا اختیا میہ بھی اس

نے ہمیں بٹارتیں بھی دیں اور بے چینیاں بھی۔اس نے کسی بڑے فکری اجتبادے زیادہ
ایک نیم فکری اور جذباتی بغاوت کارول اوردانشوری کی اُس روایت ہے کی نہ کی سطح پرخودکو
مر بوط رکھا جس کی داغ بیل سائنسی عقلیت نے ڈالی تھی۔ سب سے بڑی بات بیہ کہ
جوش نے ہمار بعض تہذبی اور ساجی ایقانات کوایک الی زبان دی جو پرانی ہوتے ہوئے
بھی نئی تھی اور جس کا دروازہ جوش کے ساتھ شاید، ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ جوش ک
شاعری کا وہ حصہ جس پرنسبتا کم توجہ دی گئی مثلاً ان کے ایسے اشعار جن میں سیاسی اور ساجی
طنزی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں، یا پھر اُن کی منظر نظمیں جن میں اشیاء،مظاہر اور موجودات اپنی
عضری سادگی اور بے ساختگی کے ساتھ ہم سے کلام کرتے ہیں، میرے خیال میں ایک نے
تجزیے کا طالب ہے کہ بہطور شاعر ،اسی میں جوش کی ہمیشی کارمز چھپا ہوا ہے:
تجزیے کا طالب ہے کہ بہطور شاعر ،اسی میں جوش کی ہمیشی کارمز چھپا ہوا ہے:

(رساله جامعه، جون ۱۹۸۲ء)



## بر جوش کی طنز بیشاعری

دو جذبوں کی پاسداری میں جوش صاحب ہمیشہ ثابت قدم رہے —۔ ایک تو محبت کا جذبہ، دوسرانفرت کا۔ جوش کے تخیل کی زر خیزی، زم آثاری اور رومانیت، ای طرح اُن کی برہمی ، بلند آ ہنگی اوراحتجاج ، انہی دوجذبوں کے واسطے سے اپنی سمت اور معنی کا تعین کرتے ہیں۔ جوش کے یہاں بصیرتوں کے ممل اورردعمل کی تمام صورتوں کی طرح ، محبت اورنفرت کے جذبوں میں بھی شدت بہت ہے کسی خیال ، پیکر ،منظر ، شے ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس طرح کہاہے آپ کوأس تصوریا مظہر کے واسطے ہے وجودپذیر ہونے والی کا نئات میں مم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی تجربے یا تصورے نفرت پرآتے ہیں تو یوں کہ اُس سے وابستہ پوری کا ئنات کواپنی مٹھی میں سمیٹ لیتے ہیں اور اُسے اس طرح تهینچتے ہیں کہ معنویت کی ایک بوند بھی اُس میں باقی نہ رہ جائے۔ایباطافت ورتخیل اور تخیل کے اظہار پرایسی ہے مثال قدرت جوش کوالگ ہے پہنچانے کا ایک زاویے فراہم کرتی ہے۔ جوش کے شعری کمال اور کثیر الجہتی کے دوسب سے بروے منطقے یعنی اُن کی منظر پیشاعری اوراُن کی طنزیہ شاعری انفرادیت کے ای زاویے سے نبیت رکھتے ہیں۔ تمریجیب بات ہے کہ جوش کی انفرادیت کواساس مہیا کرنے والے ای زاویے یرسب سے زیادہ اعتراض کیے گئے ۔ جوش کے خیل کی بےحساب وسعت اور رنگارنگی کو مبالغداور تکرار کا نام دیا گیا۔ اُن کی قدرت کلام کولفاظی کا — ایک بنیادی مسئلہ، جواس سلسلے میں سرے سے نظرانداز کردیا گیا۔ بیتھا کہ جوش کی شاعری کو پر کھنے کا اصل الاصول أن كى الني شاعرى اورروايت مين تلاش كيا جانا جا ہے تھا۔ جوش مشرق كى روايت Genius کے شاعر ہیں بیدروایت ایک بات کو بھا ؤبدل بدل کر دسیوں کہنے اور ایک ہی تاثر کی ترمیل کے لیے نت نئی اور کئی گئی تشبیہ میں وضع کرنے کوعیب نہیں ہُٹر گردانتی آئی ہے۔ نظم میں خیال کے تدریجی ارتقاء تجربے کی وحدت ، تشبیبی تخیل پراستعاراتی عمل کی برتری وغیرہ کے تصورات ہم نے مغرب سے مستعار لیے اور اپنا امتیازات کوشک کی نظر ہے و کیھنے گئے۔ اس رویئے کی زویے جوش کیا ، اقبال بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ پنہ نہیں اُپھاسمرا نہ عالم اس مقام پرتھہرتے ۔ رائج الوقت فارمولے حوال پر عالب آجا میں تو اپنا حال ہی نہیں ، ماضی بھی خطرے میں پڑجا تا ہے۔ چنانچہ جوش کی تفہیم ، تعبیر اور بہ حیثیت شاعر جوش کے مرتبے کو طے کرنے میں ہمارا عام تقیدی رویہ معترضانہ ہی نہیں جارا مام تقیدی رویہ معترضانہ ہی باوا سطور پر ہماری تخلیقی بیجان معترضانہ ہی مار ماری تخلیقی بیجان کے بچھ عناصر بھی ملامت کا ہدف بنتے رہے۔ جوش کی نظم نقاد ، اُن کے شعری تصورات کے ساتھ ساتھ ہمارے عام تنقیدی رویئے سے اُن کی بے اطمینانی اور اس رویے کے خلاف ساتھ ساتھ ہمارے عام تنقیدی رویئے سے اُن کی بے اطمینانی اور اس رویے کے خلاف احتجاج کی تر جمان بھی ہے۔

جو آن کے جوئی رول کا ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے ۔۔۔ یہ اُن کی شخصیت اور شاعری میں دوسروں کو اکسانے اور شدید شم کے ردعمل کو دعوت دینے کی صلاحیت بھی بہت ہے۔شایدای وجہ ہے جو آن کو تشلیم کرنے اور اُنہیں رد کرنے میں ہمیں لگ بھگ ایک ہی ہے احتیاطی عام دکھائی ویتی ہے۔ اس سلطے میں کئی سوال اٹھے ہیں جن پر الگ الگ اور تفصیل کے ساتھ بحث کی جائی چا ہے ۔لیمن جو آن کی شاعری (اور شخصیت پر الگ الگ اور تفصیل کے ساتھ بحث کی جائی چا ہے ۔لیمن جو آن کی شاعری (اور شخصیت بعض اوقات اُن کے نکتہ چینوں کو کیسی مصحکہ خیز حد تک مشتعل کر سکتی ہے ، اُس کا سب سے عبر تناک مرقعہ رسالہ ساقی کا جو آن نمبر ہے (اشاعت ۱۹۹۳ء) اس فروجرم میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف بلکہ متصادم بیانات یکجا کر دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ضلیل الرحمٰن اعظمی کے مضمون جو آن کی شاعری کا اختیام بائر ن کے بارے میں میں سیسے خلیل الرحمٰن اعظمی کے مضمون جو آن کی شاعری کا اختیام بائر ن کے بارے میں میں تھے آ رینلڈ نے لارڈ بائرن کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے: آ رینلڈ کا ایک اقتیاس میں ایک جگہ

رائے دیتے ہوئے لکھاہے کہ:

'' بائرن ڈان ژوان کے خالق کی حیثیت ہے ہے مثال

شاعر ہے۔ لیکن جب دہ فلسفیانہ یا سنجیدہ موضوعات کو اٹھا تا ہے تو بھوں کی طرح سوچنے لگتا ہے۔ '' کم وہیش یہی بات جوش کے بارے میں بھی کہی جا تھی ہے۔ وہ اگر طنزیہ شاعری پراپئی تمام توجہ مرکوز کردیں تو اس میدان میں ان سے زیادہ کامیا بی کسی کو حاصل نہیں ہو بھی۔

کیکن ای غم میں شامل ایک دوسرے مضمون (عنوان : جوش کی ظنزیہ شاعری ، مصنفدادیب) کی آخری کچھ سطریں ہیہ ہیں کہ:

(جوش کا کلام) ای بات کی شہادت دے گا کہ وہ طنز وظرافت کے مردمیدان نہیں۔ اُن کا انداز ، اُن کا طرز ، اُن کا اسلوب جدا ہے۔ وہ میدانِ رزم کے رجز خواں ہیں ،مجلس کے ہنسوڑ نہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ وہ طنز وظرافت میں بھی پچھے کہنے کی نہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ وہ طنز وظرافت میں بھی پچھے کہنے کی کوشش کریں ... جوش کی طنز وظرافت کے میدان میں کوئی اہمیت نہیں۔

تقریباً ایک ہی متضاد اور فیصلہ کن قتم کی با تیں جوش کی سیاسی شاعری، عشقیہ شاعری، موضوعاتی، فکری، اخلاقی اور منظر بیشاعری کے بارے بیس بھی کہی گئی ہیں۔ اُن سب باتوں کو ایک ساتھ دھیان بیس لا یا جائے تو تنقیدی را یوں اور کا کموں کی ایک بجیب وغریب Confused سے محریب کے در اصل سے نتیجہ ہے جوش کی شاعری کو اس کے تاریخی اور اجتماعی سیاق ہے الگ کر کے دیکھنے کا اور ایک ایسے اجبنی، غیر حقیقت پندا نہ معیار کی روایت اور شخصی نظام معیار کی روایت اور شخصی نظام جذبات سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ جوش کی شخصیت میں اور شاعری بیس کسی طرح کی جذبات سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ جوش کی شخصیت میں اور شاعری بیس کسی طرح کی جیجیدگن نہیں ہے اس لیے اس بارے میں قیاس آرائی اور دور از کا رنتیجوں تک رسائی کی بھی کوئی گئوائش نہیں نکلتی۔

جوش کی شاعری ، خاص طور پر ان کی طنزیه شاعری کے بارے میں چند حقائق

ایے ہیں جنھیں ذہن میں رکھے بغیر نہ تو جوش کی تخلیقیت کے عناصر کی دریا فت ممکن ہے نہ ہی اُس موٹر اور ہمہ گیر تاریخی رول کو سمجھا جاسکتا ہے جواُن کی شاعری نے انجام دیا۔ خیال کی شاعری (Conceptual) ہمیشہ قار ئین کے کئی نہ کی حلقے کے مفر وضات اور ایقانات کے شراتی ضرور ہے ۔ پھر جوش تو اپنے خیالات کے معالمے میں خاصے شدت پند بھی سخھے۔ ای وجہ ہے اُن کے جذبات اور ان کی آ گئی کے منطقوں میں نہ تو کوئی دوری ہے نہ حسیت کا کوئی پھیر۔ جوش ادر اک اور احساس کی جس طح ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے میں اُس سطح پر ہر خیال ایک ہمہ گیر جذباتی اور حسائی جس طح ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اُس سطح پر ہر خیال ایک ہمہ گیر جذباتی اور حسیاتی تجربے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی نہ ہی فکر کو بھی وہ ایک جیتی جاگتی عام انسانی واردات کی سطح تک لے آتے ہیں۔ جوش کی شاعری کے ای پہلو کا ذکر کرتے ہوئے سید اختشام حسین نے اپنی کتاب ہیں۔ جوش کی شاعری کے ای پہلو کا ذکر کرتے ہوئے سید اختشام حسین نے اپنی کتاب بیں۔ جوش کی شاعری کے ای پہلو کا ذکر کرتے ہوئے سید اختشام حسین نے اپنی کتاب بیں۔ جوش کی شاعری کے ای پہلو کا ذکر کرتے ہوئے سید اختشام حسین نے اپنی کتاب بیں۔ جوش کی شاعری کے ای پہلو کا ذکر کرتے ہوئے سید اختشام حسین نے اپنی کتاب بیں۔ جوش کی شاعری کے ای پہلو کا ذکر کرتے ہوئے سید اختشام حسین نے اپنی کتاب بیں کی خاصلہ کے ایک بیاں کو ترقی گئی تا بادی انسان اور شاعر کی میں کھوا تھا:

انھیں (جوش کو) ندہب کے دعووں اور صدبندیوں کا مذاق اڑانے میں مزہ آنے لگا۔ ایسے مواقع پرطنز کا حربہ بہت کا ۔
آ مد ثابت ہوتا ہے۔ جوش نے بھی اُس سے کام لینا شروع کیا، مولویوں ، ریا کار زاہدوں، جھوٹے مدعیان ندہب کی دھجیاں اڑا کیں۔ اُس خدا کو ماننے سے انکار کیا جوانسانی تخیل کا تراشا ہوا مقا۔ اِس خیال میں جرکی آ میزش بھی ہوگئ تو ایک راستہ اور نکلا۔ اگرابیا خدا ہے جیسا کہ ارباب ندہب پیش کرتے ہیں۔ ذاتی اور شخصی خدا جس میں ہوئے انسانی پائی جاتی ہے تو پھروہ بڑا ظالم اور قبار۔

اس سلنے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جوش کے یہاں خالص مزاح Pure اور Humour تو تقربیا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا سبب سوائے اس کے اور کہ بختییں کہ جوش شاعر کی حیثیت ہے اپنے عمل کے بارے میں بہت ہجیدہ تھے۔ اُن کا طنز مصحک تصویریں تو وضع کرتا ہے مگر اس طنز کی اساس اپنی تمامتر ہجیدگی کے ساتھ برقر ارد بتی ہے۔ سیاس ،معاشرتی ،فکری ، تہذبی اعتبارے جوزندگی جوش کے تجربے میں آئی اُس کے ہے۔ سیاس ،معاشرتی ،فکری ، تہذبی اعتبارے جوزندگی جوش کے تجربے میں آئی اُس کے

معالے اتنے تمبیر نتے کہ اُن پر ہنا شاید آ سان تھا بھی نہیں۔ کیکن ادب کو زمین فراہم كرنے والى زندگى سے منھ موڑ كرادب كى تخليق كا تصور بھى بے معنى ہے۔ چنانچہ جوش كى طنزیہ شاعری میں بیتا ثربہت واضح ہے کہ اُن کے طنز کی بنیاد نہ تواہیے ماضی کے بارے میں سی طرح کی خوش گمانی ہے نہ اپنی ذات کے تیس وہ خود اطمینانی جس کاظہور دوسروں کے مقالے میں اپنی برتری کے واسلے ہوتا ہے۔ جوش کے اضطراب اور ملال کا سب سے بڑا سب بیہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کو بھی گر دو پیش کے بگڑے ہوئے ماحول کی سازش میں شریک سمجھتے ہیں۔طنزیہ نظموں میں داخلی ہیجان ہے قطع نظر برخشتگی اور بیزاری کی ایک مستقل کیفیت موجود رہتی ہے۔ جوش بھی بھی ہے تا ترنہیں دیتے کہ وہ معاشرے اور مظاہر کی ہر حقیقت کو پہلے ہے جمجھ کیے ہیں۔وہ اپنا، دنیا کا ، زندگی اور کا ئنات کا تجزید کرتے ہیں۔ اپنی اورایے زمانے کی صورتحال کے واسطے سے اپنے رنج اور برہمی کا نشانہ بننے والے اشخاص ، واقعات اورا فکار کا محاسبہ کرتے ہیں۔ تاریخ نے جن فقدروں اورروایتوں کومستر دکر دیا ہے أن كى جگه شعور كے ايك نظام كى بنياد ركھنا جاہتے ہيں۔ وہ صورتيں جواپنے روحانی ز وال اورا بی انسانیت کی تخریب کے نتیجے میں مسنخ اور بے ڈول ہو چکی ہیں جوش اُن کی ایک سرر کیلی Surrealistic تصویر مرتب کرتے ہیں۔ ان تصویروں میں مشاہدے اور مخیل کی آ میزش، پر شوں یعنی Physical اور تجریدی ہیئوں اور پیکروں کے مشتر کھل ہے ایک انو کھی سال اور متحرک کیفیت پیدا ہوگئی ہے۔ ایسی چند مثالیں:

حنا ہے ریش سرخ آنکھوں میں سر مہ الیس مہکی ہوئی رفیس معطر الیس مہکی ہوئی رفیس معطر جھکے شانے پہ چو خانے کا رومال عبا کے بند میں شہیج احمر کشادہ صدر اور کوتاہ گردن شکم پُر رعب ،قد رشک صنوبر شکم پُر رعب ،قد رشک صنوبر جبیں کا داغ اک دبجی ہوئی رات کمر کا گھیر اک سمٹا سمندر

بُوں کی چاہ میں ہم رشک مجنوں فدا کے عشق میں وہ دیو پیکر ارم کے تذکرے کس کس مزے سے حنائی ریش مٹھی میں کیڑکر خنائی ریش مٹھی میں پیڑک قدکی لمبائی ہے ایک حد تک کمرجھولی ہوئی سر پہ چشیا مردہ چوہ کی طرح پھولی ہوئی داخدار دانت میلے ، پنڈلیاں پیچیدہ دھوتی داغدار ناک میں مونچھوں کے گونج پیٹ میں آؤندی کا غار کا شار کے سے کھیتا ہوا الی سانسیں فربی کے بار سے کھیتا ہوا الی سانسیں فربی کے بار سے لیتا ہوا الی سانسیں فربی کے بار سے لیتا ہوا

(مباجن)

اتے بہرو پے نظر آئے اپنی آکھوں میں اشک بجر آئے پوششیں مغربی اماموں کی سورتیں مشرقی غلاموں کی بینے میں ہاتھ اورمنھ میں گار بینے ہوئے دم گفتار طاق دل میں چراغ آگریزی طاق دل میں چراغ آگریزی وال آگریزی وال آگریزی وال آگریزی جمن بال آگریزی جمن کا بال بال بال آگریزی جمن کا بال بال آگریزی جمن کا بال بال بال آگریزی خوان آگریزی کا کاندر زبان آگریزی کاندر کان

اب تک تو آستانِ مماقت ہے اور سر اب تک تو '' خیر' ست ہے اور تیزگام'' شر' اب تک تو پھر رہا ہے دل وذہن ادھر اُدھر ہر دیو کامیاب کی خوراک ہے بشر ہر دیو کامراں کا نوالہ ہے آدی

ابتک ہے برم جہل میں ناداں ڈٹا ہوا
اب تک ہے علم وعقل و ہنر میں گھٹا ہوا
اب تک لباس ذہن وذکا ہے پھٹا ہوا
اب تک لباس ذہن وذکا ہے پھٹا ہوا
اب تک باک تیرہ میں انسال اٹا ہوا
ہر چند خاک تیرہ میں انسال اٹا ہوا
ہر چند خاک تیرہ سے بالا ہے آدمی

(To) 10-)

عالموں کا'' فضل''جن کے حق میں ہے'' خوف گزند''
عاقلوں کی باریابی جو نہیں کرتے پند
جن کے ہونؤں پر دعا رہتی ہے یا فارح باب
کوئی دانا قصر میں ہونے نہ پائے باریاب
لوچ کھاتی جن کی کمریں اور پھڑکی ہوٹیاں
مخرے پن کی ملا کرتی ہیں جن کو روٹیاں
مخرے پن کی ملا کرتی ہیں جن کو روٹیاں
مگورتے رہے ہیں یوں آقا کو جو شام وپگاہ
جس طرح قصاب پر رہتی ہے کتوں کی نگاہ
گاؤں کی کوڑھی تبنولن کے سڑے بیڑے ہیں یہ
گاؤں کی کوڑھی تبنولن کے سڑے بیڑے ہیں یہ
صورج کی طرح زہد کا ڈھلنے لگا غرور
بہلوئے عاجزی میں میلنے لگا غرور

رہ رہ کے کروٹیس کی بدلنے لگا غرور رُخ کی جوان کو سے پیھلنے لگا غرور ایکا غرور ایکا کی ایکا غرور ایکال کی شان عشق کے سانچے میں ڈھل گئی زنجیرِ زُہد شرخ ہوئی اور گل گئی

(فتنة خانقاه)

اک پیر کے پاپ کچھ بجھی کی بیر کے باپ کچھ بجھی کی بیر کے فرش ایک لڑی احساس کا خلفشار رخ پر پیری کے ادب کا بار رخ پر خامی پہری کے ادب کا بار رخ پر خامی پہری پہرتان کا رعب طاری غنچ پہ خزال کا رعب طاری بیری کے مجھکے نڈھال کاندھے بیری کے مجھکے نڈھال کاندھے دریائے طرب کا بند باندھے طوفال کی سحر ، جمود کی رات شعلے کی جبیں پہ برف کا ہات شعلے کی جبیں پہرف کا ہات

(شاب مرعوب شيب)

 بھیرت، ایک زاویۂ نظر بن جاتی ہے۔اور شاعراندادراک کے لیے ایک بھی نے ختم ہونے والی تو انائی کامخزن بن جاتی ہے۔ جوش کے طرز احساس کی ایک کلید بن جاتی ہے:

لب لباہث ، لعاب، کف، بد پو او کھیاں ،گالیاں، دھاکے ، قے سوز، سیلاب، سنسنی، صرصر احرّاق ، احتباس، انتکبار چ چے، جا وُل جا وُل، چل چلها ڑ كونج ، كالم كلوج ، كرز ، كزاف غُل غيارُه ،غنن غنن غوں ،غوں مول، بيجان، باكب، باتفا يائي ہوتک، ہنگامہ، ہم ہمد، بل بل دُغُ ذُنعُ ، وْحالَمِي وْحالَمِي وْيَك وْكار بجونک، بجول مجول، تھنن تھنن ، مجن مجن تهلکه ، توتراق ،تف ، تکرار وبدیے، وندنا ہنیں، وحمال (پندنامه)

لات محونسا ، حیمزی چھری ، جا کو شور، حوحق، ابے ہے ، ہے ہے من مهاب ، عشی، تپش، چکر استحاله، الإنت، استحقار چل چخے بیخ ،پُتاں،چنیں،چنگھاڑ معرکه ، مفیده ، محاذ، مصاف دُرد بک ، دور، دهریخ، دول دول ليا ذكى، لتار، لام، لزائى كىل بكى، كاۋى كاۋى، كھەپەمنڈل پنیزے ، نی پشکس، پھنکار الجهن ،آوارگی، أدهم، الشفن دهول دهیا، دهکر پیر،دهتکار بوتھیمک ، بھے ،بکس، برر، بھونچال

سرسری طور پردیکھا جائے تو بیاشعارلفا ظی اور تکرار کا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کئی لفظ بہ ظاہر ہم معنی ہیں۔ ان میں سے کئی لفظ بہ ظاہر ہم معنی ہیں۔ لیکن ہمیں بین ہوننا چاہے کہ معنی کی مما ثلت کے باوجود دولفظوں کے مابین اصوات اور آ ہنگ کا فرق انہیں احساس اور اظہار کی دومختلف اکا ئیوں کی شکل دے دیتا ہے۔ ایک ہی صورت حال یا انسانی واردات کی عکاسی کے لیے ایک سولفظوں کا استعمال بینظا ہر کرتا ہے کہ شاعر کواس ایک صورت حال یا واردات تک رسائی کے لیے سوو سلے میسر تھے۔ فکری یا فلسفیانہ شاعری کے لیے معنوی ربط رکھنے والے لفظوں کا بیتو اتر بتاہ کن ٹابت ہوسکتا ہے۔ فلسفیانہ شاعری کے لیے معنوی ربط رکھنے والے لفظوں کا بیتو اتر بتاہ کن ٹابت ہوسکتا ہے۔

جوش اپنی کئی نظموں میں اس خرابی کی زو پر آئے ہیں کہ لفظوں کا سلسلہ اپنے اندرونی تحرک کے لحاظ سے خیال کے سلسلے پر حاوی ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ بیان کی رفتار تج بے کی رفتار کے مقابلے میں تیز تر دکھائی ویت ہے۔ اس سے بیاحساس پیدا ہوتا ہے کہ شاعر کے پاس جتنے لفظ ہیں۔ کہنے کے لیے اتنی با تیں نہیں ہیں۔ لیکن طنزیہ نظموں میں جوش کی قادر الکلامی ہر لفظ کے ساتھ ایک ہی تجربے یا تصویر کو روش کرنے والے قموں کی صف میں جماتی ہے۔ لفظ کے ساتھ ایک ہی تجربے یا تصویر کو روش کرنے والے قموں کی صف میں جماتی ہے۔ چونکہ موضوع بنے والا منظر بالعموم تظہر ا ہوا ہوتا ہے یا جس شخص یاشے پر جوش طنز آز مائی کرتے ہیں آس کی معنوی ، حسی اور جذباتی حدیں بالعموم متعین ہوتی ہیں اس لیے یہاں کرتے ہیں آس کی معنوی ، حسی اور جذباتی حدیں بالعموم متعین ہوتی ہیں اس لیے یہاں ایک دوسرے ہے منا سبت رکھنے والے لفظوں کا تو اثر ہو جونہیں بنآ۔

جوش کے طنز کی ایک اورخو بی ہیہ ہے کہ اُس سے صرف نشانہ بننے والے مظہر پیکر کا ہے ڈھنگا بن ہی نہیں ابھرتا۔ ہمارے معاشرتی شعور کومنور کرنے کا ایک امکان ، ایک نتی جہت ، ایک نیازاد میبھی سامنے آتا ہے۔ پھر جوش تو اپنی طبیعت کے اعتبار ہے بھی ایک باغی تھے، ندہب، سیاست ،معاشرت ،اخلاق ،تعلیم اورتفکر کے ہرادارے پرسوالیہ نشان قائم کرنے والے۔اندورنی تضادات ہےلبالب بھرے ہوئے ایک جیران اور پریشان عہد کے تماشوں ہے دوحیار۔سیای ،معاشرتی ،اجتماعی سطح پرکنی ایسی حقیقتیں اُن کے سامنے تھیں جنھیں وہ تبدیل کرنے پر قادر نہیں تھے گرجن کی تبدیلی کا خواب دیکھتے تھے اور بھی ما یوی کی وجہ ہے ،کبھی جھنجھلا ہٹ اور غصے کی وجہ ہے ایک زہر خنداں ان کے ہونٹوں پر بھیل جاتا تھا۔ یہ کیفیتیں شدید ہوتی تھیں تو ان کے طنز کی ئے بھی اونچی ہوجاتی تھی ،بعض اوقات نا گواری کی حد تک ۔ مذہب کے نام پر پھیلائی جانے والی منافرت ، ریا کارنی ، فسادات ،ساجی اور اقتصادی استحصال ہے متعلق اشعار میں کہیں کہیں جوش کے طنز نے غضب نا کیصورت بھی اختیار کر لی ہے۔ بیشاید ایک تاریخی ضرورت بھی تھی۔ آرو ل نے کہا تھا----جنگ کے زمانے کا ادب صحافت بھی ہوسکتی ہے ۔ کیا ضروری ہے کہ تخلیقی طبارت کے خوف ہے فنی اور لسانی امکان کا ایک درواز ہ اپنے آپ پر بند کر لیا جائے ۔ یوں بھی جوش صاحب میں اس طرح کےخطرے اٹھانے کا حوصلہ بہت تھا،جبھی تو تبھی بھی وہ شعراس طور پر بھی کہتے ہیں گویا ایک ہی جیسے لفظوں ہے کوئی دیوار چن رہے ہوں ،

تخلیقیت سے زیادہ معماری کا ندازنمایاں ہوتا تھا۔

ہمارے عہد کے ادب میں ایسے طنز کی خاصی فرادانی ہے جواس عہد کے آشوب اوراذیتوں کا ترجمان ہو۔ جو آس نے فرسودہ قدروں اوررویوں کی ہنسی جہاں کہیں آڑائی ہے خاصے مشتعل اور ہے جین دکھائی دیے ہیں۔ مجھے جیرانی اس بات پرہے کہ اس ہے جینی کی تہہ ہے جس طنز کا ظہور ہوتا چاہیے اُس کی روشنی ہماری موجودہ شاعری میں دھیرے دھیرے دھیرے مرحم کیوں ہوتی جارہی ہے؟ بیسوال اس ادبی ورثے کا بھی ہے جو جو آس کی طنزیہ شاعری کی شکل میں ہمارے ہاتھ آیا ہے۔



## فاتي

نی غزل کی روایت کوایک فکری پس منظر مہیا کرنے والے شاعروں میں میر اور عالب کے بعد فاقی ، یگانداور فراق کا مطالعہ ہمارے لیے خاص دلچی رکھتا ہے۔ ۱۹۳۷ء کے فورا بعد ، فسادات اور ہجرت کے ماحول میں میر کی غزل کوایک نے تناظر کے ساتھ ویصا گیا۔ نی حسیّت سے وابستہ سوالوں اور تجربوں پرتو جہیں تیزی آئی تو غالب ، اور ایک خاص سطح پرا قبال کی معنویت کا ایک نیا پہلو بھی سامنے آیا۔ گر فائی ، یگانداور فراق کو چھوڑ کر ، کی اور غزل کو کے اثر ات ہمیں بعد کے غزل کو یوں پر نظر نہیں آتے ۔ فراق نے تو خیر ایپ بعد کے شاعروں پر ایک براہ راست اثر ڈالا۔ زبان و بیان ، لیچ ، اسالیب، طرز احساس ، وار وات اور تجربے ، غرض کہ تقریباً تمام تخلیقی سطحوں پر۔ البتہ فائی اور یگانہ کے احساس ، وار وات اور تجربے ، غرض کہ تقریباً تمام تخلیقی سطحوں پر۔ البتہ فائی اور یگانہ کے شعری مزاج کا بچر عکس تو ہمیں نئی غزل کہنے والوں کے یہاں ضرور ماتا ہے ، لین ان کے شعری مزاج کا بچر عکس تو ہمیں نئی غزل کے والوں کے یہاں ضرور ماتا ہے ، لین ان کے فراق کے ساتھ ساتھ یگانہ اور فائی کا مطالعہ ایک خاص معنویت رکھتا ہے۔

فاتی کی شاعری نے کم و پیش ای دور میں شہرت اور مقبولیت عاصل کی جے ہم آج عالم گیر سطح پر بنی تخلیقی حسیّت کے دور ہے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کا دور گویا کہ فاتی نے ہر چند کہ اپنے عہد کے واقعات اور بین الاقوای اد فی تصورات سے بہ ظاہر کوئی تعلق نہیں رکھا، مگران کے شعری مزاج کی تعمیر و تشکیل کا زمانہ بھی وہی ہے جب ایلیٹ کی عہد آ فریں نظم ویسٹ لینڈ کا خاکہ مرتب کیا گیا۔ فاتی ایک مختلف اد فی روایت کے شاعر تھے اوران کی اورایلیٹ کی روایت میں کچھ بھی مشتر کے نہیں تھا۔ لیکن ایلیٹ کی طرح فانی نے بھی الفاظ واصوات کے رنگ طرح فانی نے بھی ایک خراب، ایک ارض المیّت کے خاکے میں الفاظ واصوات کے رنگ

بھرے ہیں۔ بیخرابہ فائی کی اپنی ذات ہے۔اور یہی ذات ان کی کا ئنات۔ان کاشعورای کا ئنات کی اجاز بستیوں اور آباد و برانیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔اینے دکھوں کا کٹھراٹھائے وہ اس کا ئنات کے ہر کوشے میں اپنی صورت حال کی تائید وتقیدیق کے نشا تات ڈھونڈ تے رہتے ہین اور جیران نہیں ہوتے ۔ اس لیے کہ جس طرح وفت مستقل ہے ای طرخ ان کا دردمستقل ہے۔ بیددوران کی جان کا دشمن بھی ہے اور ان کا رفیق وہم صفیر بھی کہ اس کے را گوں میں آتھیں انا کا سراغ ملتا ہے اور اس کلیدے ان پراپی حقیقت کے بھید کھلتے ہیں۔ اس تمہید کا مقصد بیبیں کہ میں اپنے عہد کی حسیت ہے تھینج تان کر فاتی کارشتہ قائم کرنا جا ہتا ہوں یا سے کہ ایلیٹ اور فانی کے جذباتی ایقانات میں مجھے کسی مماثلت کا سراغ ملا ہے۔ میرے نز دیک فائی کا سب ہے بڑا المیہ ہی ہے کہ ان کے غم کوکوئی بڑی حمری ، پر چے تہذیبی اوراجماعی اساس نہل سکی۔ چنانچہ ہم فاتی کا مطالہ ، افکار اور تجربات کی سطح پرزیادہ ے زیادہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں جس سے خود فاتی کی زندگی اوراس کے مناسبات عبارت ہیں۔ دیوان فائی کاس اشاعت اعداء ہے بعنی ایلیٹ کی نظم ہے ایک برس سلے۔ باقیات فائی کی اشاعت ۱<u>۹۲۲ء میں ہوئی ، یعنی</u> The Wasteland کے یا کیج برس بعد۔ فانی اپنی ادبی اور تہذیبی روایت کے عارف بھی تنے اور انہوں نے اپنے عہد کے ترقی یا فتہ طبقے کی ضرورتوں کے مطابق انگریزی ادبیات اورعلوم کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ انگریزی ز بان سے ان کی واقفیت اس حد تک تو تھی ہی کہ وہ اپنی غز لوں کےمطالب ایک بکسراجنبی اسلوب میں منتقل کرنے کی قوت رکھتے تھے۔ جاں چہ فائی کے قاری کا یہ مطالبہ ایک علمی جوازبھی رکھتا ہے کہانبیں اپنی روایت کے حد د د میں رہتے ہوئے بھی پچھالیں گنجائش ضرور نکالنی جا ہے تھی جو ایک وسیع تر تہذیبی اورنفساتی تناظر رکھنے والے تخلیقی میلانات ہے الحمیں اس طرح لاتعلق ندر ہے دیتے۔ آخریگا نہ اور فراق نے اپنی روایت اورا یے مخصوص ثقافتی دائر ے میں رہتے ہوئے بھی بیراستہ ڈھونڈ نکالا۔اس سے اور آ گے بڑھ کر دیکھیے تو میراور غالب کم از کم فکری ژویوں اور حسی واردات کی سطح پر اس تخلیقی لبر میں شامل نظر آتے ہیں جوصد یوں کے فاصلےعبور کرتی ہوئی ہمارےعہد کی عام سائکی کا حصہ بن چکی ہے۔ پھر فانی اس سفر میں پیھیے کیوں رہ گئے ؟ ان کی متین اور خاموش آ واز اردو غزل کے ہجوم اصوات میں الگ پہچانی جاتی ہے۔ان کی تخلیقی سرشت روایت کے ان تمام عناصرے ہے جو تجربے کواظہار کے وسائل بہم پہنچاتے ہیں۔وہ اپنے ماضی اور اپنی روایت کے تسلسل کی بنیادی وحدت کا گہراشعور رکھتے تھے اورار دو ہے قطع نظر فاری زبان و ادب کے کلا کی سر ما ہے پر بھی ان کی نظر تھی ۔ انہوں نے فاری اشعار کی جو بیاض مرتب کی تھی اس میں بالعموم ایسا کلام شامل ہے جس ہے نداق عامہ کے بجائے ان کے انفرادی ذوق کا اظہار ہوتا ہے۔شاعر،شاعری اور شعریت ہے متعلق انھوں نے نثر میں اینے جس موقف کا اظهاركيا ہے اس ميں ہم ايك تربيت يافته اور سجيدہ ادبي تصور كے نشانات بآساني ديكھ كتے ہیں اور صرف اس موقف کی بنیاد پر فائی کے ذہنی امتیاز کی شناخت کی جاسکتی ہے۔ فاتی کے حالات پرغور بیجیے تو انداز ہ ہوتا ہے کہ شعر گوئی ان کے لیے بحض ایک اندرونی جر کا اظہار نہ تھی بلکہ ایک شدید روحانی اور جذباتی ضرورت کی تنجیل کا ذریعہ بھی تھی اور اے اختیار کرنے میں ایک با قاعدہ شعوری انتخاب کا بھی دخل تھا۔ فاتی یہ جھتے تھے کہ شعر کہنا ان کے لیے کم وہیش اتناہی ناگز رہے جتنا کہ سانس لینا چنانچیداس کی خاطروہ زندگی کے ہر فرض اور ہرفرض ہے آئکھیں پھیر لینے برآ مادہ تھے اور بعض ایسی سہولتوں کے طالب بھی جنصیں فاتی کے تغیر پذیر معاشرے میں ایک رواج کی حیثیت حاصل نہیں رہ گئی تھی۔ فاتی نے حسب تو فیق شعراورغیر شعرکا ایک بیانه مقرر کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور ایک عرصے تک ان کا قبال کوش ناظم مجھنا ان کی فن کاراندانا نیت ہی کا بتیجہ ندتھا۔انھوں نے انجھی بری ایک بوطیقا بھی وضع کر لی تھی اور ای کے مطابق اپنے اظہار کی تعیین میں مصروف تھے۔ اردو کے عام شعرا کے برعکس فاتی اپنے عمل کی غایت ہے بھی آگاہ تھے ای لیے اصحاب ودل کے آستانوں ہے وابستگی کے باوجودشاعری ان کے لیے پیشہ نہ بن سکی۔اپے نفسیاتی اور تخلیقی ماحول میں قاتی کی حیثیت ایک Misfit کی ہے۔ جذباتی سطح پر نہ وہ اس ماحول کو قبول کریاتے ہیں، نہ وہ ماحول فائی کوقبول کرتا ہے۔ فائی کے یہاں اس سے مفاہمت کی کوئی ایسی کوشش بھی نہیں ملتی جوان کی شخصیت کے بنیا دی رنگوں میں کسی تبدیلی یا کیفیت

مجموعی طور پرشاعری کی طرف فاتی کا رویه بہت شجیدہ ہے اور ہر چند کہ انہوں

نے شاعر کو کشف اور الہام کے عطیات سے مالا مال ایک پر اسرار ہتی کی شکل میں بھی دیکھنے اور دکھانے کے جتن کیے ہیں، ان کے جذباتی اور حسی ریوں کی منطق شعور کی اور بے جاب ہے۔ بالفاظ دیگر جذباقل بی ہا ہے اور کسی تتم کا منطق ضابطہ پیدا کیے بغیرا پی دلیل کے ساتھ اظہار پایا ہے۔ وہ ایقان کو تاثر یا وار دات میں بدلتے بھی ہیں اور اس طرح کہ اس کی فکری بنیاد میں منتشر نہیں ہوتیں۔ ان کے اس رویے کی روثی میں بہتوں کو بی غلافہ ہی ہوئی ہوئی ہوئی عالب کی تعارفہ ہی ہوئی ہوئی عالب کی تتم کا فلسفہ طراز سمجھا تو کچھے آٹھیں عالب کی قتم کا فلسفہ طراز سمجھا تو کچھے آٹھیں یاس پرست کہدکر میر کے آئینہ وجود میں ان کا عش ڈھونڈ نے گے۔ دلچیپ بات یہ ہے کہ فائی کی یاس پرس کی کو ان کے بعض معاصرین نے طنز وتعریف کا نشانہ بنایا تو فائی کے مداحوں کی صف سے بی آ واز بھی آٹھی کہ فائی تو ایک نہایت حوصلہ مند قتم کے خود دار انسان سے اور زندگی کی طرف ان کا رویہ سراسر ایجا بی اور شبت تھا۔ گویا کہ قنوطیت ایک طرح کی بدتو فیقی یا بر بختی کا نشان بن گئی۔

سردست ان باتوں کی فلسفیانہ نفیاتی تعبیر وتو جیہ ہے بحث نہیں۔ ہیں تو صرف یہ عرض کرتا چاہتا ہوں کہ فاتی کے سلسلے ہیں رائے قائم کرتے وقت ہم پر خاصی احتیاط لازم آتی ہے۔ایک تو اس لیے کہ اب تک ان کے بارے ہیں جو با تیں عام طور پر ہی جاتی رہی ہیں ان کا محرک یا تو ایک نوع کی دردگساری ہے یا پھرایک جذبہ آمیز فکری حقارت۔ دونوں رویے جذبے کتو ازن اورفکر کی معروضیت ہے عاری ہیں۔اس ہیں تصور فائی ہے زیادہ ان تاقدین کا ہے جو فاتی کو تبحضے کی کوشش ہیں ان ہے اس حد تک قریب چلے جاتے ہیں کہ قرب یا تو بار بن جاتا ہے یا پھرایک مبالغہ آمیز جذباتی رواداری کو ہوادیتا ہے۔ایک طرف قرب یا تو بار بن جاتا ہے یا پھرایک مبالغہ آمیز جذباتی رواداری کو ہوادیتا ہے۔ایک طرف رشیدا حمرصد تیتی جیسے بزرگ ہیں جو فاتی کو آگر غالب ہے بہتر نہیں تو ان ہے کہتر بھی نہیں کہ سمجھتے اور فاتی کے '' مخصوص انفرادی رنگ' کے اس لیے دلدادہ ہیں کہ اس میں:
عالب کی دشوار پندی ، دقتِ نظر اور فلسفہ نگاری کے عالم وجود غالب کے انشا بخصوص یعنی فاری کے نامانوں محاور ہے 'قتیل باوجود غالب کے انشا بخصوص یعنی فاری کے نامانوں محاور ہے 'قتیل باوجود غالب کے انشا بخصوص یعنی فاری کے نامانوں محاور ہیں گالب باور فاتی دونوں کو مقابل رکھ کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ جہاں تک

لطافت زبان اور نزاکت بیان کاتعلق ہودونوں میں وہی بُعد ہے جوفلسفہ ارتقاء کی بناء پر تاریخی حیثیت سے دونوں میں ہونا چاہے۔ بایں ہمہ زندگی کے نوبہ نو، وسیع اور عمیق اسرار کو بے نقاب کرنے میں دونوں تقریباً مساوی طور پر کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بعض خیالات فی نفسہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اظہار صرف مشکل اور بسا اوقات صرف غیر مانوس الفاظ و تراکیب سے کیا جا سکتا ہے اور بسا اوقات صرف غیر مانوس الفاظ و تراکیب سے کیا جا سکتا ہے مجوراً شاہ راہ عام سے ہٹ کر وہ انداز اختیار کرنا پڑا جس سے اس وقت تک اردو اور اردو دال نا آشنا تھے۔ لیکن فائی نے بعض انہی خیالات کی ایسی عام فہم طریقے پر ترجمانی کی ہے کہ ہم کو ان کے خیالات کی ایسی عام فہم طریقے پر ترجمانی کی ہے کہ ہم کو ان کے خیالات کی ایسی عام فہم طریقے پر ترجمانی کی ہے کہ ہم کو ان کے خیالات کی ایسی عام فہم طریقے پر ترجمانی کی ہے کہ ہم کو ان کے خیالات کی ایسی عام فہم طریقے پر ترجمانی کی ہے کہ ہم کو ان کے شاعرانہ اور ادیبانہ کمال کی ہے اختیار دادد ینی پڑتی ہے۔

(رشیداحمد مقی: کلام فانی پرایک نظر)

یعتی ہے کہ فاتی احساس وادراک کے نازگ ترین ارتعاشات کو بھی غالب کے بہاں بیان برعکس سادہ مہل زبان بین محصور کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے یا یہ کہ غالب کے بہاں بیان کی جو پیچیدگی ملتی ہے وہ تجربہ کی پیچیدگی کا حصہ نہیں بلکہ دراصل ایک نے تجرب یا خیال کے لیے لفظوں اور ترکیبوں کا ایک نیا ملبوں تیار کرنے سے عبارت ہے۔ اس کے ساتھ رشیدا حمد صاحب نے اس مضمون میں فاتی کے بیاں غالب کے برعکس ایک مثبت، ساتھ رشیدا حمد صاحب نے اس مضمون میں فاتی کے بیاں غالب کے برعکس ایک مثبت، تقمیری اور حوصلہ افزا امید آفر بنی کے نقوش بھی تلاش کیے ہیں۔ مجنوں گور کھیوری بھی فاتی کی شاعری کوموت کی انجیل کہتے ہیں، فاتی کوصرف اس بنا پر قنوطی نہیں مائے کہ فاتی کے بیاں فکر کا ایک مرکز موجود ہے۔ زندگ کے مسائل اور مصائب سے نجات کی ایک سیزھی نظر آتی ہے ، موت، جے فانی کے نظام افکار میں ایک کور کی حیثیت حاصل ہے۔ میر اخیال ہے کہ تنقید میں ذہانت کے اصراف بے جا گی اس ہے بہتر مثال مجنوں جسے کی ایکھی نقاد کے ہاں مشکل ہی سے ملگ ۔ مجنوں نے فاتی کی مرحیت ، کلبیت ، مرگ آثاری اور ان کی

اثباتیت کاذکرایک سانس میں کیا ہے۔اس اثباتیت کی مثال ہرواقعے سے دی جاعتی ہے كه شعلول مين كھرا ہواكوئي شخص صرف آگ سے بينے كے ليے اليے اندھے كنوئيں ميں جاگرے جہاں واپسی کے رائے کا نہ ملنا لیٹنی ہو، لینی انتخاب اُے مثبت اور منفی کے بجائے نفی کے دومنطقوں میں کرتا ہواوراس صورت حال کاعلم اے پہلے ہے ہو،اس روپے کی دوسری انتها پر جوش ہیں جو فاتی کو بیوہ عالم ،سوزخراں ، ہروقت بسور نے والا اورانسانیت کے درجے ہے گراہوا محض کہتے ہیں اور فاتی کی شخصیت کوا قدار کی جس میزان پر تولئے کے جتن کرتے ہیں ان کا تعلق فانی کے نظام شعرے دور کا بھی نہیں ۔صدق جائسی نے دربار دُر بار میں فاتی کا جو خاکہ پیش کیا ہے اور جس پس منظر میں اے دیکھنے کی کوشش کی ہے وہ ا تناغبار آلود ہے کہ فاتی کا شعری کر دارروشن ہونے کے بجائے نگاہ ہے اوجھل ہو جاتا ہے اور ملاقات ایک ایسے تخص ہے ہوتی ہے جس میں نہ تو کسی المیہ کے ہیرو کا ملال ہے نہ کسی ا ینی ہیرو کی سچآئی اور بے حجابی ہے جو عام انسانوں کی طرح زندگی کی حقیر آ سائشوں کا طلبگار ہے اور اہل اقتد ارکی آستاں بوی اور مصاحبت جس کا شعار ہے ، جھے تن آسانی کی جنتجو ہےاورمعمولی مادّی فوائد کے خاطرا ہے عزت نفس کےاحساس سے یکسر بریگا نگی کی خو، جس کی پوری زندگی ہے علمی ، لا پرواہی اور غیر ذہے داری ہے عبارت ہے کیکن اس سب کے باوجودوہ اس فریب میں مبتلا ہے کہ اس کے منصب وشعار کواگر دنیا پہیانتی نہیں تو قصور اس کانبیں دنیا کا ہے۔ صدق جائسی کی کتاب میں سچے اور جھوٹ کا تناسب کیا ہے اس کا فیصلہ فائی کی حیات پر تحقیقی کام کرنے والوں کے سرے۔اب تک اس صمن میں جو بحثیں سامنے آئی ہیں ان ہے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کر دارکشی کانمونہ کہی جاسکتی ہے اور یہ کہ مصنف بڑونکہ برعم خود بھی ایک شاعر ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ فاتی بہ حیثیت شاعر اس کے لیے ایک نفسیاتی مسئلہ بھی رہے ہوں۔ شاعراور فن کارجا ہے ایک دنیا کا در دایے سینے میں سمولیں ،ایک دوسرے کے تین اس خانی کشادگی کے روادار بھی کم ہی ہوئے ہیں جس کی توقع عام مہذب انسانوں ہے کی جاتی ہے۔ پھر پس منظرا گر اصحاب اقتد ار کا آستانہ و در بار ہوتو صورت حال کچھ اورخراب ہو جاتی ہے۔ فاتی کی طرف صدق جائسی کا روبی بھی بہت شائستہ ہیں ہے۔واقعہ جو پچھ ہو، بہرنوع ،اتناضرور ہے کہ فاتی کے سوائح اور شخصیت

ے متعلق بعض کوشے ان کے مقد مات کا ایک جواز فراہم کرتے ہیں صدق جائسی کی كمزورى بيه بے كدان گوشوں پرنظر ڈالتے وقت وہ اپنے تعصّبات كو چھيانہيں سكے ہیں۔ جائز طور پربیسوال کیا جاسکتا ہے کہ فاتی کی زندگی کوان کی شعری شخصیت کا پیانہ کیوں بنایا جائے؟ کیا فاتی کی شاعری محض ایک ذات آلودہ دستاویز ہے اور ان کی زندگی کے صرف ان مظاہر سے تعلق رکھتی ہے جن کی نوعیت خارجی اور بیرونی ہے؟ فانی کے سلسلے میں بیسوال بہت اہم ہے چنانچے اس پرغور کرتے وفت قدرے احتیاط اور ضبط سے کام لیٹا ضروری ہے۔اس کا سبب رہے کہ ایک تو شاعری کاشخصیت سے بیسر لاتعلق اور گریزاں ہوناممکن نہیں ہے دوسرے فاتی نے جومزاج پایا تھا اور اپنی زندگی کے لیے جو اسلوب منتخب کیا تھا اس کاخمیران کی تخلیقی شخصیت ہی ہے اٹھا ہے۔ فاتی اپنی اس مجبوری کا شعور رکھتے تھے۔ یبی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت اپنے عہد کی عام فکرے قدرے الگ تو نظر آتی ہے گرنہ تواپنے آپ ہے کسی پیکار کا پتہ ویتی ہے نہائی تخلیقی سرشت سے نگراتی ہے۔ان کی ذات اور شاعری کے مابین ایک مستقل ، یا کدار اور خاموش مفاہمت کے تاثر کم وہیش ان کی یوری زندگی پرسایفکن ہیں۔زندگی اور شاعری کے راستوں کی یکجائی کا بتیجہ بیہ ہوا کہ فاتی ہر طرح کے جذباتی اورفکری کشاکش کے ہنگاہے ہے نکے گئے۔ چنانچےا پے شدیدترین الم کا ذکر بھی وہ اس طرح کرتے ہیں گویا اپنے معمولات بیان کررہے ہوں۔ان کے حواس کی وساطت ہے جو کیفیت بھی ان پر وار دہوتی ہے ، اپنی فکری منطق ساتھ لاتی ہے اور ان کی زندگی کے جیعی رویوں ہے اس کاربط استوار رہتا ہے۔زندگی کی حدیں شاعری ہے جاملیں تو خسارہ زندگی ہی کواٹھا ناپڑتا ہے۔اور فانی کی سرگزشت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس بات میں پہلا شکار فانی کی ذات ہی ہوئی۔ فائی میراور غالب کے ہم پلہ نہ تہی جب بھی یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ شعر گوئی کی صلاحیتیں ان میں عہد انحطاط کے تمام غزل گویوں ہے زیادہ چھیں۔ داغ، امیر، جلال، شاد، ریاض خیرآ بادی، جلیل ان سب کے مقابلے میں فاتی شعر کے منصب اورشعری اظہار کی باریکوں کا بہترشعورر کھتے تھے۔غزل کی نشاۃ ٹانیہ کے دور میں بھی فاتی کی آ وازہمیں ان کے بیشتر معاصرین ہے کہیں زیادہ موثر ،مترنم اور متین دکھائی دیتی ہے۔عزیز <sup>لک</sup>صنوی اورمعیار پارٹی کے دوسرے اکابرین نے جودھن چھیزی تھی اس پر

بین کا آ ہنگ غالب تھا۔ شاید ہے کہنا غلط نہ ہوگا کہ عزیز اوران کے رفقاء دراصل مجڑ ہے ہوئے مرثیہ کو تھے جنھوں نے غزل کے زوال میں اپنے کمال کے اظہار کی خاطر ایک زمین ڈھونڈ نکالی اورسید تعشق یا بیارے صاحب رشید کی غزلوں کو اپنا معیار بنا بیٹھے۔ مضامین اورموضوعات ہے قطع نظر انھوں نے اپنے علائم اورلفظیات کے انتخاب میں بھی عزاخانے کی رعایتوں کوسامنے رکھا چنانچہ ایک عظمی نشاط کے جال اور خالی خولی صنعتوں کے وبال ہے رہائی کی جبتی میں وہ اس ہے زیادہ سطح عم تک جا پہنچے۔عزیز اوران کے حلقے کے شعراکے یہاں جو کہرامی فضا اور گریہ و بکا کا جوشور ملتا ہے اس نے غزل کے دائرے کواور تنك كرديا اور ايك تصنع آميز سنجيدگى نے چھچلى گرچەلذيذ نشاط پيشگى كى جگەلے لى- بيە حضرات اس رمزے بے خبرتھے کہ شعر و ادب میں معیار سازی کاعمل پارٹی بندی کے بجائے انفرادی تخلیقی استعداد اور ذوق کی تربیت سے علاقہ رکھتا ہے اورفنی معجز ہے ایک غیرمتوقع ،غیرمتعین اور پراسرارخلا قانه حسیت کے بغیر وجود میں نہیں آتے۔معیاری شعرا ے قطع نظراس عہد کے دوسرے غزل کو بوں کے یہاں بھی انسانی تجربات کے اتھاہ سمندر میں روشنی کی اس پر اسرار جست کے نشانات تقریباً نایاب ہیں۔ سیماب، اصغر،حسرت ان میں کسی کی شاعری اینے حواس کی و بواروں میں کسی دریجے کا سراغ نہیں یاتی۔ دریجے کی تلاش تو دورر ہی ،ان میں دیواروں ہے سرٹکرانے کا سودابھی مفقو د ہے۔ سیما ب تو خیرا یک ابیا با ضابطه اورمنطقی ذبن رکھتے تھے جو خلیقی عمل کی بھول بھلیاں میں زیاوہ دیر تک گردش کا متحمل بھی نہیں ہوسکتا تھا ،اصغر کے تصوف اور حسرت کی ارضیت اور نشاطیہ لے نے بھی نہ تو کہیں فن کے اس جادوئی کلے کی شکل اختیار کی جوکھل جاسم سم کی صدا کے ساتھ ایک تا دیدہ منظرنا ہے کا باب کھولتی ہے نہ ہی وہ غزلیہ شاعری کے اس عظیم الشان معیار کی تجدید کرسکے جو گئے وقتوں کی قصل نے ترتیب دیا تھا۔ان کا کارنامہ زیادہ سے زیادہ بیہ ہے کہ انھوں نے نظم کے روز افزوں اقتد ار کے جواب میں غزل کواس کی روز بروز کم ہوتی ہوئی مقبولیت کے آزار سے نجات دلائی اور ایک ایسے دور میں جب ادبی کلچراور ساجی کلچر کے بچے کی لکیر بہت نمایاں نبیں ہوئی تھی غزل کو ایک بار پھرے اس کا کھویا ہوا ساجی وقار واپس دلایا۔ اس میں کھے کمال ان کا تھا، کچھ اس کلچر کا جس میں شعر وادب ہے دلچیں ایک

Status symbol بھی تھی۔ کیاعوام اور کیاخواص بھی حسب تو فیق اینے ادبی نداق کا اظہار مشاعروں ،شعری نشستوں اور ذاتی گفتگو میں کرتے پھرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کی ادبی صنف کا Social approval حاصل کرلینااس کی برگزیدگی صنانت نہیں ہوسکتی۔اس سے قطع نظر اصغر، حسرت اور جگر کی چندغزلیس یا اشعاراس زمانے میں اگر لوگوں کی زبان ير چڑھ گئے تھے تو اس کا سبب ان با کمالوں کی قوت ایجاد کے ساتھ اس واقعے میں بھی مضمر تھا کہ اس وقت تک ہمارا معاشرہ مخیل اورحسن ہے لطف اندوزی کی سطح پر اس درجہ بانجھ نہیں ہوا تھااور عام اجتماعی تنظیم آج کی طرح صدموں سے دو جا رنہیں تھی۔شعر کوئی اور شعر فنهى كوايك ساجي قدركي حيثيت بهي حاصل تقي اورا فراد كے مابين جذباتي رشتے محفوظ تھے۔ الیا نہ ہوتا تو فائی کی تو قعات اور تقاضے اپنے ماحول سے وہ پچھے بھی نہ ہوتے جس کی تفصیل ہمیں ان کی روداد حیات میں ملتی ہے۔ان کارویہ زندگی کی طرف،اپنی ذات کی طرف،اپنی شاعری کی طرف،اول وآخرایک رومانی کارویہ ہے۔ بیرومانیت اپنی چند تاگزیر کمزور یوں کے باوجود اس حقیقت پندی ہے بہر حال زیادہ معنی خیز ہے جوایک طرح کی مثالیت پرتی کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور انسانی تجربات کی مصنوعی خانہ بندی كے بعدان تجربوں كے ايك علاقے كى طرف ہے آكھيں چيركيتى ہے۔ايانبيں ہےكہ فانی کا شعری ادراک انسانی تجربہ کے تمام علاقوں میں گشت کرتا ہواور زندگی کی کوئی بھی حقیقت اس کی کمندے آ زاد نہ ہو۔ فاتی جیسے مخص کے لیے پیمکن بھی نہ تھا۔وہ اپنی ذات کے آئینہ خانے سے باہر ند نکلے نہ اپنے شعری کردار اور اپنی عام شخصیت کے ماجین وہ معروضی فاصله، وه نیم فلسفیانه لاتعلقی پیدا کر سکے جوان کے حواس کی تو اتا کی میں اضا نے کا سبب بنتی اور ایک محیط گریدول کے ساتھ وہ غالب کی طرح آشنائے خندہ لب کی نمائش پر بھی قادر ہوتے۔ فانی کے یہاں ایک ٹیم روثن ادر مبہم متصوفا نہ لہر کے باو جود صوفیاء کی وہ داخلی تنظیم بھی نہیں جو کاروبار حیات ہے لا تعلقی کے نتیجہ میں رونما ہوتی ہے۔لیکن فاتی انفرادی سطح پرایک باطنی تنظیم کا احساس ضرورر کھتے ہیں جس کی نمودان کے تجر بات کی سچائی ہے ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چندمتشنیات کے علاوہ مجھے فانی کا کوئی بھی رویہ مستعاریا برائے شعر گفتن نہیں معلوم ہوتا۔مثلابی شعر: غم بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی غم اضیار کر کہ جوگزر ہے ہیں۔ پھر بھی گزشتنی ہے خوشی بھی گزشتنی ہے جو کی سب ایک سے ہیں۔ پھر بھی لیا دو بل کے اس تماشے میں غم کوفو قیت یوں حاصل ہے کہ اسے اختیار کرنے کے بعد اس کے دو بل کے اس تماشے میں غم کوفو قیت ہوں حاصل ہے کہ اسے اختیار کرنے کے بعد اس بے کہ اس باب میں فانی کے موقف تک ذیل کی اس رباعی کے ذریعہ پہنچا جا سکتا ہے:

رک عم سے خوشی کی حرت نہ مٹی صورت کے بدل جانے سے صورت نہ مٹی غم لا کھ غلط کیا گر پھر عم تھا۔ انکار حقیقت سے حقیقت نہ مٹی یباں فانی اس سے کا ظہار کررہے ہیں جس کی گونج ان کے ایوان تخن میں تاعمر قائم رہی۔واضح رہے کہ یہاں فاتی کے ابتدائی دور کی اس شاعری ہے بحث نہیں جب وہ: دویٹہ گر گیا شانے سے لواٹھوسنجل بیٹھو نگاہیں پڑ رہی ہیں جاند کی دز دیدہ جو بن پر کی قبیل کے شعر بھی کہد لیتے تھے اور ان کارنگ متعین نہیں ہوا تھا۔ داغ ،امیر ،مومن کے ا شعار ایک عرصے تک عوام اورخواص ، رند اور مولوی سب کے گرد اپنے طلسم کا حصار تھینچتے ر ہے چنانچہ فائی بھی اس کے اثر سے کلیۃ آ زادنہ ہو سکے اس میں قصور فائی کی حس انجذ اب ے زیادہ ربط اور سلسل کی ان کڑیوں کا ہے جو اصلاح وترمیم کی شعوری اور غیر شعوری کوششوں کے باوجودغزل کی روایت ہے یکسرمنقطع نہ ہونگیں۔خاص طور پران ادوار میں جب شاعری ہے معاشرے کے مطالبات اور افراد کے تقاضوں میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں پیدا ہوا تھا۔لیکن جیسا کہ او پرعرض کیا گیا ، فاتی کاشعری کردار ایک داخلی تنظیم کی وساطت ہے ہی امجرا ہے۔اس کے روابط گرچہ بہت دھند لے ہیں مگر اس حقیقت ہے ا نکارنبیں کیا جاسکتا کہ اقبال کی طرح فاتی نے بھی بہت جلد اپنی زمین پالی۔ فاتی کے بعض مداحوں کا پیخیال کدان کاروبی بھی اقبال کی طرح ایجابی اورا ثباتی ہے محض حسن ظن ہے اور فانی وا قبال دونوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی لیکن اے اس کے واقعاتی پس منظر کی بناپرحقیقت پسندی ہے تعبیر کرنا بھی اتن ہی بڑی غلطی ہے۔اس میں تو حقیقت کا وہ عرفان بھی نہیں جو بدھ کے سروم دکھتے۔ کوایک کا ئناتی رمز کی حیثیت دیتا ہے اور اس کا سرا تکمل بیراگ کےتصورے جوڑ دیتا ہے۔ فاتی کا ئنات میں انسان کے مرتبے کا جوبھی تصور

رکھتے رہے ہوں۔ان کے تجربات کا بنیادی تعلق شعری کردار نے ہے جوان کا اپنا ہے۔ اس میں ایک اجتماعی جہت اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ فاتی نے ان تجربات کو عام انسانی شطح پرایک جذبہ آمیز منطقی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔

ای لیے میں قاتی کے شعری کردار کی تفہیم میں میریا غالب سے ان کے مواز نے کو پچھزیا وہ کارآ مرنہیں سمجھتا کیونکہ اس طرح مماثلتوں سے زیادہ ان کے مابین فاصلوں اورامتیازات کے نشان ابھرتے ہیں۔ جہاں تہاں مما ملحوں کے اکا دکا نشانات تو میر اور غالب کے علاوہ داغ ،امیراوراس عہد کے دوسرے شعراکے کلام میں بھی مل جائیں گے۔ فاتی غالب کی طرح مجردات کے بیان ہے دلچیسی رکھتے ہیں اور فاری تراکیب وضع کرنے اورانہیں برتنے کاشوق بھی ان کی غزلوں میں نمایاں ہے۔اس طرح ان کی غزلوں میں میر کی جیسی وحدت تا ٹر اورفکر کوایک جذباتی کیفیت میں منتقل کرنے کا میلان بھی دیکھا جاسکتا ہے۔داغ کی طرح ان کے کلام میں محبت کے خارجی آ داب کے تذکر ہے بھی ملتے ہیں۔ ان کے شعری کردار میں فکر کے بعض غالب اور مربوط عناصر کی تلاش بھی کی جاسکتی ہے۔ اوراس بنا پرانھیں اگر چے فلسفی وغیرہ کہنا تو فاتی اور فلسفے دونوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تا ہم اس رویتے میں اقبال کے رویتے کامبہم ساعکس ضرور دیکھا جاسکتا ہے۔ فاتی کے یہاں اس گورستانی فضاکی دریافت بھیممکن ہے جوعزیز اوران کی قبیل کے دوسرے شعراکے یہاں ا یک شناختی نشان کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ جا ہیں تو ذرای کوشش ہے اس سلسلے کو بیک وفت مختلف سمتوں میں پھیلا سکتے ہیں۔ چنانچہ فائی کو کسی نے حقیقت پسند کہا کسی نے خواب پرست ، کسی نے ان کے کلام میں تصوف کی بازگشت سی تو بعض زیادہ جری علماءان کے یہاں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے نشان بھی تلاش کر بیٹھے۔ آخر محد حسن عسکری جیسے ذہین نقاد نے'' خوب پردہ ہے کہ چکمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھیتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں''میں ظہوراورا خفا کا مسئلہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ فائی کے اشعاریباڑے نہیں کہ ان کی گردان مقررہ ہو،مگران کے کسی بھی شعر کو بچھتے وقت ہم اس مجموعی نفسیاتی فضااور جذباتی سنظیم کو کیونکرنظرانداز کر کتے ہیں جو ہمہونت فائی کے ساتھ رہتی ہے۔ خیال اور تجر بے ک بعض مختلف جہتیں ان کے یہاں کم وہیش وہی نوعیت رکھتی ہیں جسے ہم کسی بھی غزل کو کے

یہاں دریافت کر سے ہیں۔ بیرکرشمہ فاتی کی مجبوری سے زیادہ غزل کے جبر کا ہے۔ غزل کی شاعری انقلاب آفریں تبدیلوں کی زوپر آنے کے بعد بھی اپنے ماضی سے اور ماحول سے دست کش نہیں ہوتی چنانچ نظم کے مختلف ادوار ہمیں جس باہمی اختلاف کا پتہ دیتے ہیں وہ غزل کی روایت کے مختلف ادوار میں نظر نہیں آتا۔ بیدوہ منزل ہے جہاں ترک عشق کی دعا حسن قبول سے رہ جاتی ہے۔

فانی کی شاعری میں روایت کے تسلط اور انفرادیت کی ایک موج تہدیشیں کے عمل کی حدیں باہم اس طرح گذند ہوگئی ہیں اس پر دوٹوک انداز میں کوئی تھم نہیں لگایا جا سکتا۔ وه صفی ، ، ثا قب ، عزیز ، حسرت ، جگر ، سیماب کی طرح روایت گزیده بھی نہیں تھے ، نہ ہی ان کے یہاں یگانہ کی جیسی سرکشی اور فراق کی تحصیلی زر خیزی نیز وسعت ادراک کے نشانات ملتے ہیں۔ان کی غزلوں میں بال جبریل کی غزلوں کا پرجلال تفکر اور قلندرانہ جذب بھی نہیں جس سے غزلیہ روایت کے ایک نے موڑکی راہ نکلتی ہے۔فانی کی غزلیں پڑھتے وقت ا کشریبها حساس ہوا ہے کہ فاتی کی انفرادیت کے بھر پورا ظہار میں رکاوٹیس ڈالنے والی بڑی حقیقت ان کے یہاں Wit کا فقدان اور خلا قانہ جسارت کی کمی ہے۔ فاتی ایخ آ پ کو عزيز بھی رکھتے تھے اور اپنی ذات ہے ایک طرح کے نفسیاتی خوف کا شکار بھی تھے چنانچہ اس ہے الگ ہوکر تجر بے کی کسی نئی دنیا یا اظہار کے کسی ان دیکھے بیان میں قدم رکھناان کے کیے آسان نہ تھا۔انہوں نے اپنے آپ کو پرستار شب ججر، دل سو گوار، دفترغم کہا ہے اور اپنی ِ زندگی کوشب فرفت، الم جا نگداز ، داستان غم ، اضمحلال رنگیس ، وجودِ درد ، شب انتظار اور جنازہُ آ ہِ ہے تا ٹیرے تعبیر کیا ہے۔ یہ یسی ذات آ لودگی ہے جوحواس پر انسانی تجربات کے ہزار ہارنگارنگ جلووں کا در بچہ بند کرویتی ہے مجھے اس بات پراصرار نہیں کہ فاتی اپنے چند معینہ تجربات کے دائرے سے باہر کیوں نہیں نکلتے ؟ Obsessions کا اپنا جربھی ہوتا ہاورا پی منطق بھی۔اس فتم کی صورت حال بھی بھارایک ایسی بکیا نیت کا سرچشمہ بن جاتی ہے جس میں کئی لکھنے والے کے انفرادی اسلوب کارمزمخفی ہوتا ہے۔ مجھے اس صمن میں فاتی کی جو کمزوری سب سے زیادہ کھنگتی ہے وہ ایک تھا دینے والی کیفیت اور تکرار کا تاثر ہے۔صرف سیمجھ لینا کافی نہ ہوگا کہ فاتی نے ذاتی تجر ہے ہے و فاداری کومقدم جانا سوایخ

حصارے باہرنہ آئے۔فائی کاشعری کرداربھی سمٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، نتیجۂ ان کے حواس اور ذہنی مرکبات بھی کھل کر اظہار نہ یا سکے۔ فاتی کی مثال اس مالی کی ہے جواپی فکر کے بودے کوچھوٹے سے مکلے میں اس طرح یا بند کر دیتا ہے کہ عمر اورنشو ونما کے مختلف در جات ہے گزرنے کے بعد بھی اس کے انداز قد میں کوئی تبدیلی رونمانہیں ہوتی ۔ہم اس میں ایک چھتنار تناور پیڑ کا اشارہ یا امکان تو دیکھے لیتے ہیں لیکن ای کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہجھتے ہیں کہ اس بودے کواپنی بساط پھر پنینے کا موقعہ نہ ل سکا کلیم الدین کا خیال ہے کہ: فاتی کی غزل کوئی ایسی ہے جیسے چوٹ کھائی ہوئی جھی ہوئی طبیعت کو کرید کرید کرخاک کے ڈھیرے چنگاریاں اڑائی جارہی ہیں۔ باقیات اور عرفانیات کو ہمدر دی اور قدر دانی کے ساتھ یڑھ چکنے کے بعد کا ئنات اور حیات بجائے کوئی وسیع ڈرامائی کیفیت رکھنے کے بہت جھوٹی چیزمعلوم ہونے لگتی ہیں، فانی کا شیوہ کشلیم ورضا ، کاس کا ئنات وحیات کا احساس پیدائبیس کرتا ، ان کے یہاں نہ تحیر ہے، نہ تحیر کی سپر دگی ،محبت کی تلخیاں ان کے یہاں شدید سے شدیدتر ، تکنج سے تکنج تر ہوتی گئی ہیں لیکن شاید مئے کہنہ کے بجائے وہ

(مضمون: اردو کارنگ تغزل، نگار، جنوری فروری ۱۹۳۱ م)

میرب نزدیک فاتی سے بیشکایت کدان کی شاعری محاس کا نتات وحیات کا احساس کیوں نبیس پیدا کرتی یا بید کدان کی تخی ایک طرح کی تیز ابیت میں کیوں نبقل ہوگئ ہے۔ ادب کے قاری کا مسئلہ فاتی کی مجبوب کمزوریاں یا ان کے خصی سوانح بھی نبیس ہیں تا وقت کی انتیا ہے سے قاری کا مسئلہ فاتی کی مجبوب کمزوریاں یا ان کے خصی سوانح بھی نبیس ہیں تا وقت کی انتیا ہے شعری وجدان پراٹر انداز ہونے والی حقیقت یا اس کے ایک محرک کی حیثیت ہے دیکھنا تا گزیر نہ ہو۔ ہم اپ ذاتی تحفظات، تعصبات اور ترجیحات کے بیانے پر کی شخص کی تخلیقی قامت کا انداز و نبیس لگا کتے ۔ فائی اپنے تجربات کی انتخاب میں پوری طرح آزاد تھے۔ اور اپنے جشتر معاصرین کی بنسبت ان کا بیا متیاز ہمیں نظر انداز نبیس کرنا چاہیے کہ فائی نے اپنی روایت کے حدود میں رہے

تیز اب ہوکررہ کئی ہیں۔

ہوئے بھی انتخاب کی اس آزادی کا سرانہ چھوڑا۔ نا مناسب نہ ہوگا اگر اس موقعہ پر ہم فاتی کے خیالات سے براہ راست رجوع کرتے چلیں ۔ ذیل کے اقتباسات فانی کی ایک ریڈیا کی تقریر (بعنوان شعروشاعری) ہے ماخوذہیں:

جب كه جذبات اور تاثرات ،حیات قلبی اور كیفیات دلی انسانی کمزوریاں مجھی جاتی ہوں تو ان کا شارمحاس میں نہیں بلکہ عیوب میں ہونا ہی جا ہے تھا۔ چنانچہ ہور ہا ہے اور شعریت جوان نازك حسيات اوران لطيف كيفيات يرمشمتل يم مفقو د ہوتی جاتی ہے۔جس شعرے شعر کا سیحے مفہوم ادا ہو جائے ،جس میں شعریت ہو، جودل ہےنکل کردلوں ہے مکراجائے وہ اگر چہ ہزار دو ہزار ناقدر دانی کے باوجودابھی دنیاہے مٹ نہیں گیا تکراب اس حالت میں ہے كه شايداس كامث جانا بي شعراور شاعرى كے ليے بہتر ہوتا۔ شعر کا حاصل خود شعر ہے اوربس ۔ شعر کا تعلق کسی قوم یا تحسى خاص شعبة زندگی تک محدودنہیں رہ سکتا۔وہ بنی نوع انسان بلکہ تمام عالم موجودات کے وجود اوراس کی غیرمحدود کشا کش حیات ے تعلق رکھتا ہے۔ یہی تو وہ درس ہے جو فطرت جب حیا ہتی ہے اور جے جاہتی ہےخودسکھاتی ہےاور جب تک فطرت خود نہسکھائے کوئی شاعر،شاعرکہلانے کامشخق نہیں ہوتا... شاعری کانتیج مرتبہ پیہ ہے کہ وہ جزو پینمبری ہواور تخدا کی شاگر دی کے بغیر بیہ مرتبہ حاصل ہونا محال ہے ۔ جوشعراضچے معنوں میں شعرا تھے یا ہیں وہ شعرکواس کے سیج درجہ سے گرانے کے لیے نہ کسی قبمت پرخریدے جا تکتے ہیں ادر نہ کمی قوت سے مرعوب ہو گئتے ہیں۔ وہ ہرمصیبت کو جو اس مسلک کی بدولت ان پرٹوٹتی ہے خندہ بیشانی سے برداشت کرتے رے ہیں اور برداشت کرتے رہیں گے۔ اس زُ مانے پرموقو ف نہیں ہرز مانے میں ،اس ملک یا کسی

ملک پرموتوف نہیں ہرملک میں، جس توم ہے جوشاعرا تھااس نے فطرت کی اس امانت میں بھی خیانت نہیں کی۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوکہ وہ خیانت کرنہیں سکتا ہو۔ فطرت خود اپنی امانت کی محافظ ہے اور اس لیے جے یہ امانت ہیرد کی جاتی ہے اس سے شاید بہ نظر احتیاط اس کی استعداد ہی سلب کرلی جاتی ہے۔ بہر حال جو بچھ ہو نتیجہ ایک ہی ہے۔

حقیقی شاعری کوئی افادی پہلونہیں رکھتی ایں لیے شاعر کومصائب کا شکار ہونا لازمی ہے۔ ان اقتباسات میں فاتی نے شعر کی تخلیق اور اس کے عمل کی بابت چند اہم اشارے کیے ہیں۔ان کا خلاصہ یہ ہے کہ:

ا۔معاشرے کا عام مذاق شعریت کے تصورے کچھ زیادہ نسبت نہیں رکھتا چنانچے شاعر بے جااعتراضات کاہدف بنار ہتا ہے۔

۲۔شعر کا حاصل خودشعر ہے اور اس کی کوئی معینہ حدثبیں۔

سے شاعری جزو پیغمبری ہے۔فطرت شاعری کی وساطت سے دنیا پر اپناا ظہار تی ہے۔

، سے حقیقی شاعری افادہ ومقصد ہے ہے نیاز ہوتی ہے چنانچے شاعر کواس کا مادی صلیبیں ملتا۔

اس تفیرین فاتی نے شعریت کوھیتی شاعری کے جو ہر سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن اس کی ایک ایک ایک تعین کی ہے جسے ہم زیادہ سے زیادہ ایک بے نام تاثر کہ سے جسے ہم زیادہ سے زیادہ ایک بے تام تاثر کہ سے جسے ہم زیادہ سے دفاقی کا خیال ہے کہ شاعری کا بہی بہلوا سے عام لوگوں کے لیے تا قابل فہم بنا تا ہے اوروہ اپنی غلط نظر کے سبب اس پر طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ۔ فاتی کا یہ خیال غلط نہیں کہ شعری ایک آ زادانہ اور خود مختار مملکت ہوتی ہے چنا نچہ اس کی صدود کی پیائش کے لیے جو اصول وضع کیے اور خود مختار مملکت ہوتی ہے چنا نچہ اس کی صدود کی پیائش کے لیے جو اصول وضع کیے جا تیں ان کی ترکیب شعر کے نظام میں کام آنے والے عناصری شمولیت کے بغیر ممکن نہیں۔ البتہ فاتی کا شاعری کو جن ویغیری کوبس ایک ذاتی اندوہ کے لیے آئے میں ہیں۔ البتہ فاتی کا شاعری کو جن ویغیری کوبس ایک ذاتی اندوہ کے لیے آئے میں ہیں۔

و کھناایک متنازعہ فیدمسئلہ ہے ای طرح اپنے مادی اور طبیعی مصائب کواپی شاعری کے ایک تا گزیر نتیج کی حیثیت دیناای متم کی رو مانیت ہے جوتر تی پبندوں کے یہاں ایے مصلوب ہونے کے تصور میں رونما ہوئی ہے۔ فائی کی پوری زندگی ماضی قریب کی تاریخ کا حصہ ہے ادراس سفحے پران کی شخصیت کے تمام خدوخال اچھی طرح روثن ہیں۔ چنانچہ عام انسانی سطح یر فاتی کی تارسائیوں کے اسباب بھی بہت واضح ہیں اور ان میں غالبًا کوئی پروی پیچیدگی نہیں ہے۔معاشرے سے ان کے تصادم کے لیے بہت مدھم ہے جس کا اثر نہ تو ان کے معاشرے نے لیا ہے نہ ہی فانی کی ذات خرابی کے کسی ایسے تجربے سے گذری جے انو کھی یا بے مثال یا غیرمتوقع کہا جا سکے۔ فائی تو زمانے کے سیلاب کا مقابلہ اس طرح کرتے رے کہا ہے اندر ہی اندر سفتے گئے۔ بیا لیک طرح کی ٹمال کلاس اخلا قیات کے خمیرے انھنے والا روبی تھا جس میں نفرت ، بغاوت ، احتجاج ،سرکشی ، تصادم کے عناصر تقریباً نا پید ہیں۔جس میں فلسفیانہ لا تعلقی بھی نہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ایک نیم فلسفیانہ پندار کی تلاش کہا جاسکتا ہے۔ ذات اور معاشرے کے تصادم کی گونج ہمیں میر کے یہاں اور اس تصادم کی چیدیگی کاشعورہمیں غالب کی شاعری میں ملتا ہے۔ چنانچہ بیدونیا کمیں جانی پہچانی ہونے کے باوجود ایک تشویشناک ڈراے کا تاثر رکھتی ہیں۔اور قاری کو مستعل کرتی ہیں۔ اس کے برعکس فاتی این بہترین کمحول میں پڑھنے والے کوبس ایک جانی ہوجھی اور حد اعتدال کی یابندادای کے تجربے ہے آ گئبیں لے جاتے۔اس کا اہم ترین وصف ہیہے کہ یہ تجربہ جیائی کی قوت اور گرمی رکھتا ہے، مگراس کا سب سے بڑا عیب بیہ ہے کہ اس سیائی کی زمین ہے کسی نو دریافت تاثر ،کسی مہیب ، پیچیدہ اورر فیع تصور کا خاکہ نہیں ابھرتا ۔ سیداختشام حسین کے ان الفاظ ہے گزرتے وقت کہ:

فاتی نے جبر کے صدودکود کیھتے ہوئے ایک دنیا تعمیر کرلی تھی جس میں بہار نہیں آتی ۔ دورعشرت نہیں آتا۔ جس میں لوگ بنس نہیں تا ہے۔ جس میں ویرانی نشتر ، اندھیری راتیں، خوف، تمناؤں کے گھونے ہوئے گلے، موت کے بھیا تک پردوں کی سر مراہث ہے۔ اس دنیا میں سب دیے یاؤں چلتے ہیں۔ اگر بہار آتی مراہث ہے۔ اس دنیا میں سب دیے یاؤں چلتے ہیں۔ اگر بہار آتی

ہے تواس کے کہ خزاں آ کراہے تباہ کردے، اگر دور جام چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کی کوز ہر دیا جانے والا ہے، اگر شمعیں روشن کی جاتی ہیں تواس کیے کہ ہوائیں انھیں بچھادیں۔

بول بین برا میں ہے ہے۔ ہوا ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ بیسان ول کے ٹوٹے بھے بار بار خیال آتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا۔ میر صاحب کے یہاں دل کے ٹوٹے کی آواز دتی کی بربادی اور انتشارے بیداشدہ ہمفنی جمہدین جاتی ہا اور پھراس آ کیے بیس انسان کا ازلی اور ابدی دکھ، اس کی تخلیقی تنہائی ، اس کے مقدرات کے رنگار گئے تماشے ، سبھی پچھ منعکس ہوتا ہے۔ فاتی نے زندگی اور شاعری کا سرااس طرح جوڑر کھا ہے کہ ایک لیجے کے لیے بھی ہماری نظران کے انفرادی آشوبیاان کی ذات کے مرکز نے نہیں بنتی: بحث جانی اللہ رے اس کی تخت جانی جب ویکھیئے ہی رہا ہے فائی اللہ رے اس کی تخت جانی منظر یا تو تھر ہے۔ جو تماشائی کی نگاہ کے دائر کے وایک نقطے کا پابند کر دیتی ہے؟ منظر یا تو تھر ہے۔ ہوئے دکھائی ویتے ہیں یا پھراتے آ ہت کار کہ ان کے تحک میں کس منظر یا تو تھر ہے ہوئے دکھائی ویتے ہیں یا پھراتے آ ہت کار کہ ان کے تحک میں کس بیچیدہ اور تصادم آ میز ڈرامے کی تصویر ہی نہیں ابھرتی ۔ اس کا آ ہنگ بہت متوازن ، بہت شاکتہ ، بہت نازک ، لطیف ، مترنم اور دھیما ہے جنانچہ قاری اس سے اثر تو لیتا ہے مگر صرف

اس حدتک کہاس کے اپنے حواس کا شیراز ہ بھمرنے نہیں یا تا۔ اختشام صاحب نے فاتی کے اس رویے اور ردمل کا سراغز ل کی تنگ دا مانی ہے

جاملایا ہے اور کہتے ہیں کہ:

فاتی غزل کو تضاورغزل کوئی میں کمل آسودگی کا سامان نہیں ہے۔ زندگی کے بہت ہے مسائل غزل پر بارہوتے ہیں اور تمام مسائل کوغزل ہی کے ڈھانچ پر بنتا ایک جانب تو ان مسائل پرظلم ہے دوسری جانب غزل پر

مگر ہردلیل کو ماننے میں کئی قباحتیں ہیں۔ایک تو یہ کہ غزل گوئی کیافن کے کسی بھی شعبہ میں کمل آسودگی کی تلاش کا سوال ضمنی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر افراد کے ساتھ ہی اس کا تصور اور سطحیں تبدیل ہو جاتی ہیں چنانچہ ہم کوئی بھی ایسا معیار قائم کرنے سے قاصر ہیں جسے کمل آسودگی کی پیائش کا ذریعہ سمجھا جاسکے ، پھریہ سوال بھی بہت بیچیدہ ہے کہ غزل

یر کون سے سائل بار ہوتے ہیں اور کنہیں اس ہے ہم آ ہنگ قرار دیا جا سکتا ہے۔ایک توب ضروری نہیں ہے کہ شاعری کوصرف مسائل حیات کے اظہار کا وسیلہ بنالیا جائے ، دوسرے سن شاعر کی برائی اور برگزیدگی کا نشان محض بیدوا قعه نبیس ہوسکتا کہ اس نے کتنے رنگارنگ مضامین اینے اشعار میں باندھے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی شاعر تجربے کے ایک ہی مرکز ہے تعبیرات اور تاثرات کے اتنے مختلف النوع اور کثیر روابط استوار کر لے اور اتی تخلیقی جہتیں اس مرکز ہے پھوٹ نکلی ہوں کہ رنگوں کا ایک جیرت کدہ ایک ننھے ہے دائرے میں سمٹ آئے ایک رنگ کے مضمون کوسورنگ میں باندھنامحض خالی خولی صناعی کے بس کی بات نہیں ہے۔اس کا بنیا دی رشتہ تخیل کی اس خلاقی اور قوت ایجاد ہے ہے جو ا ہے کلیدی نقطے ہے ہم رشتگی کے باو جو دبیکراں وسعقوں میں گشت کرتی پھرتی ہے۔ جوش ہے روایت ہے کہ فاتی عم کوایک امانت الٰہی تصور کرتے تھے اور اے غلط کرنے کو خیانت کے مترادف مجھتے تتھے۔ فاتی کے حواس کی تجربہ گاہ میں انسان کی جان کو کے ہوئے دوسوالات عم اورموت ،ان کے بنیادی منطقوں کی حیثیت رکھتے ہیں غم دائمی بن جائے تو موت کے رائے کا سفیر ہو جاتا ہے۔ فانی کے شعری نظام میں بھی اس کی حیثیت ایک ایسے تجربے کی ہے جو مسلسل اور جاری ہے ، وقت کی طرح ۔ فاتی کے بیشتر نفادوں نے اس کی بنیاد پر فانی کے تیس یا تو ہمدردی کے احساس سے پیدا شدہ اعتذار کا روبیا ختیار کیا ہے یا پھرا ہے زندگی اور اس کے جمال کی ضد کے طور پر دیکھا ہے۔ ہمارے بزرگ نقادوں میں شایدصرف سرورصاحب نے فائی کے اس رویے کا تجزیہ ایک معروضی تناظر میں کرنے کی سعی کی ہے۔ سرورصاحب کی رائے تو بحث طلب ہے کہ: فائی کی شاعری کی قدرو قیت ،ان کے اشعار کی شعریت ،ان کی معنویت ،ان کی بلاغت ،ان کی سادہ کاری ، بڑے ے بڑے مسائل کوسیدھے سادے طریقے سے بیان کرنے کی قو ت ،ان کی زند ه اورروشن مصوری اوران کی <sup>جی</sup>می ، پرسوز اور باو قار لے میں ہے۔ یہ لے ان کومیرے بہت قریب کردیتی ہے۔ یہ غلط ہے کہ ان کے شعار زندگی سے زندگی کرنے کا حوصلہ چھین لیتے ہیں ،

وہ زندگی کی شدید کشکش،اس کی تلخی،اس کی ناکامی و نامرادی، آرزو اور فشکست آرزو کی آنکھ مجولی کا احساس دلاتے ہیں، وہ سلاتے نہیں رلاتے ہیں۔ بھی بھی وہ رونے کو ناگزیر بتا کراہے گوارا بھی بنانا جا ہے ہیں۔

(مضمون: اردوشاعری میں فانی کی قدر قیت)

کونکہ فاتی میں جو کمی رہ رہ کر گھنگتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے یہاں آرز و کا خیال
ہمیشہ شکست سے مشروط نظر آتا ہے، چنانچہ ان کا اختیار اگر پچھ ہے تو بس ایک جرکی شلیم پر۔
وہ ناکا میوں سے اس طرح کا مہیں لیتے کٹم ایک ایجا بی قوت بن جائے۔ ان کے گریے
میں اعصاب کے تناؤ کے بجائے صرف ایک تھکن ، ایک ہزیمت ز دگی کا تاثر انجر تا ہے۔
دان کی تم طبی :

اپنے دیوانے ہے اتمام کرم کر یارب درود یوار دیے اب انھیں ویرانی دے رجز، چینے اورمہم پندی کے بجائے ایک تجابل عارفانہ کا اظہار ہے۔ ہر الم نصیب کھے (اور ان کا کوئی کھے نشاط بخت نہیں ہے) کا خیر مقدم وہ کشادہ جینی کے بجائے ایک احساس مجبوری کے ساتھ کرتے ہیں چنانچ فم کا بڑے ہے بڑا تج ہبی فاتی بجائے ایک احساس مجبوری کے ساتھ کرتے ہیں چنانچ فم کا بڑے ہے بڑا تج ہبی فاتی کے حواس کومفروب نہیں کرتا بلکہ صرف ان کے ایقانات کی تقد بی کرتا ہے۔ اس نے فاتی کے کلام میں بقول فر آق محویت کی ایک کیفیت تو پیدا ہوگئی ہے بگر نقصان یہ ہوا ہے کہ فاتی کے کلام میں بقول فر آق محویت کی ایک کیفیت تو پیدا ہوگئی ہے بگر نقصان یہ ہوا ہے کہ فاتی کے کیفیت نہیں جو باطن کے حسابی ن کیفیت ایک واردات کی صورت نازل ہوتی ہے۔ فاتی کی لے میں بلا شبرایک وجیما پن ایک سوز اور و قارماتا ہے لیکن اس میں اتار چڑ ھاؤ کی وہ کیفیت نہیں جو باطن کے سمندر میں کسی اند ھے بھیا تک طوفان کی آ مد کا اعلان نامہ ہوتی ہے۔ میر سے فاتی کی نبعت پر کسی انڈ انداز ہوا ہے۔ اس خورکرتے وقت اس حقیقت کونظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں کی فکر کے بعض مراکز کی نوعیت پر بھی اثرا نداز ہوا ہے۔ اس مضمون میں آ گے چل کر جب مرورصا حب یہ کہتے ہیں کہ:

فاتی بیسویں صدی کے ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی انیسویں صدی کی زوال آ مادہ تہذیب کے دلدادہ تھے۔ان کونگ دنیا اور اس کی نئی ذہے داریوں کا پتہ نہ تھا۔ وہ خلا کے شاعر ہیں۔ وہ اس دور کے شاعر ہیں جو پچکی کے دویا ٹوں کے پچھیں ہیں۔ وہ اس دور کے شاعر ہیں جو پچکی کے دویا ٹوں کے پچھیں کے۔ اُن کی دنیا تو ختم ہو پچکی تھی، مگرنگ نے اس کی جگہ لے لینے کے لیے پچھی نہ کیا تھا۔

تو فاتی کاحقیقی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ شایدای روشنی میں سرورصاحب اس نتیجے کے فراق کے بہاں فاتی سے زیادہ وسعت ہے۔ اپنی تمامتر کمزوریوں کے باوجود فاتی دورانحطاط کے غزل گویوں اور اپنے معاصرین کی بہنست ایک کہیں زیادہ رچا ہوا شعری مزاج رکھتے تھے۔ ان کے بہان فضا آفرین کا جومعیار ملتا ہے اس تک ان کے عہد کا کوئی دوسرا غزل گونہیں پہنچتا۔

فاتی کی جن غزلوں یا اشعار میں ایک طویل خود کلامی کا انداز پیدا ہوا ہے وہ فنی جمال کے لیے ایک نئے علاقے کی تنجیر کا پند دیتی ہیں ان میں تجربے کے آ ہنگ اور اس کا لسانی پیکرایک دوسرے میں اس طرح شیروشکر ہوگئے ہیں کہ انھیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا ان میں ایک جا نگداز نغے ایک اثر آ فریں تصویر، ایک معنی خیز تصور کی روح ایک مرکز پرسمٹ آئی ہے: مثلاً

خون کے چھینٹوں سے بچھ پھولوں کے خابے ہی سی موسم گل آگیا زنداں میں بیٹھے کیا کریں آنسو تھے سوختک ہوئے جی ہے کہ امنڈا آتا ہے دل پہ گھٹا ی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برتی ہے گئا ہونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے منزل عشق پہ تنہا پہنچ کوئی تمنا ساتھ نہ تھی تھک کرائی داہ میں آخراک اک ساتھی چھوٹ گیا

فصل گل آئی یا اجل آئی کیوں درزنداں کھاتا ہے

کیا کوئی وحثی اور آپہنچا یا کوئی قیدی جھوٹ گیا
ہجوم گور غریباں میں اک جگہ نہ کھہر

ہیبیں کہیں تگہ شرمسار ہم بھی ہیں
بیاباں کو یہاں لے آئے تھے کچھ فاک کے ذرب

بیاباں کو یہاں لے آئے تھے کچھ فاک کے ذرب

بیاباں کو یہاں لے آئے جھے کچھ فاک کے ذرب

مناہے آئھا ہے اک بگولہ جلو میں کچھ آندھیوں کو لے کر

طواف دھت جنوں کو شاید گیا ہے فائی غبار میرا

عمر ہیں گروہ نیند کے مارے جاگے ہی سوجاتے ہیں
ہم ہیں گروہ نیند کے مارے جاگے ہی سوجاتے ہیں

کہجے کی شائشتگی ،وقار اور دھیماین اُر دوغز ل کی دستاویز کا ایک مستقل اور منفر د باب ہے۔ یہاں فاتی کی فکرتمام و کمال ایک استعارے میں منتقل نہ ہوئی ہو جب بھی اس کے امکان کی جانب اشارہ کرتی ہے اور رنگوں کا ایک ایساطلسم با ندھتی ہے جوشاعری میں خیال بندی کے مل سے آ کے کی چیز ہے۔ اس نوع کا شعار فاتی کی فکری تارسائیوں کی تلافی کرتے ہیں اور حسی کیفیتوں کو اظہار کے ایک ایسے موڑ تک لے جاتے ہیں جہاں فراق اور ریگانہ بھی خالی خالی پہنچتے ہیں۔ان میں وسعت کی جگہ گہرائی ہے ،شور کے بجائے ا یک سنا بٹے کی گونج ۔ چنانچہ پلکوں تک آئے ہوئے آنسو واپس روح میں جذب ہوتے موے وکھائی ویتے ہیں۔ یہاں تالہ آفریں کے ول پر جو کچھ گذررہی ہو ،تالہ بقول تاصر کاظمی ایک نغے میں ڈھل گیا ہے اور آ سکینے کی طرح شفاف اور منز ہ اور تازک ہے۔ جذبے کی پیطہارت بڑے بڑے شاعر کامقصود بن سکتی ہے۔ فانی کی شاعری بھی ہم ہے ای زاویئے نظر کو اختیار کرنے کی طالب ہوتی ہے اور ہم ای وساطت سے فاتی کے حقیقی شعری کردار تک پہنچ کتے ہیں، ای طرح کہ ان کے حواس پر ہمہ وفت جھائی ہوئی ان کی ا بنی زندگی ہے آ تکھیں پھیرے بغیرہم ان کی شاعری ہے ایک براہ راست تعلق قائم کر سمیس ۔ فاتی کا بیہ امتیاز کم نہیں کہ غزل کے احیاء کی کوششوں میں ان کا رول بظاہر بہت

خاموش مکرا تناہی پائداراورمنفر دہمی ہے۔انہوں نے غزل کومعاملہ بندی اور کرتب بازی کے دائرے سے نکال کراہے ایک بار پھرانسانی تخیل اس کی جذباتی قدروں اور حسی ارتعاشات کے فنی اظہار کا ذریعہ بنایا۔ فاتی نے ان محاس کی تجدید کی جورسمیت زدہ اور فقیرالخیال شاعروں کی بے بصاعتی کے سبب غزل سے رخصت ہو گئے تھے۔اس صمن میں ان کا کارنامہاہے دور کے تمام شعراے زیادہ وقع ہے۔ان کے جذبات بگانہ کی جہارت اور فراق کی جودت طبع تک تو نہ پہنچ سکے مگران کے یہاں فراق اور یگانہ جیسی گھلا وٹ اور شدت تا ٹیرنہیں ہے۔ اس میں وہ انسانی اورارضی عضر بھی تقریباً نایاب ہے جو فانی کی شاعری کوعام انسانوں کی فکراوراحساس کا مرقع بنا تا ہے۔ایک سطحی نشاط اورمبالغہ آمیز سرشاری کے مقابلے میں فاتی کا سوحیا سمجھا در دا ہے حدود کے باوصف زیادہ معنی خیز ہے۔ معنی خیزشاعری صرف سچائی کی زائیده نہیں ہوتی بلکہ معنی خیز تجریوں پراپی اساس قائم کرتی ہے۔ فاتی کے تجر بے میر د غالب یا ا قبال جیسے معنیٰ آفریں تونہیں ہیں کیوں کہ ان کی شخصی وابستگیاں ان کے تناظر کو وسیع نہیں ہونے دیتی اور موت یاغم جیسے آفاق گیرتصورات بھی فاتی کے ہاں کچھ کھٹے کھٹے دکھائی ویتے ہیں، مگر فاتی اس قبیل کے غزل کو بھی نہیں ہیں کہان کی شاعری کے مسائل صرف صوتی اور اسلوب بیانی تجزیوں کی مدد سے سمجھ لیے جائیں۔ ان کاملال آمیز تفکر شاعری میں جس زی ، دل سوزی اورغم آلود مشکی کی نمود کا سبب بنا ہے اے اگر ہم فاتی کے ساجی ماحول کے سیاق میں دیکھیں تو معنی کی ایک اور لکیرسا سنے آتی ہے۔ بادی النظر میں فاتی کا معاشرہ امید، نشاط پروری ہتمیر پسندی اور مقصد جوئی کے میلا نات کی گردنت میں تھا۔ایک طرف حوصلے اورعمل کی وہ گونج تھی جوا قبال کی شاعری میں جرمن ا ثبات پیندوں کے رجز بیآ ہنگ کی یا دولاتی ہے۔ دوسری طرف ہندوستان کی قومی آزادی اور تغمیر و اصطلاح کی سرگرمیوں کا نشه آ ورابال تھا۔اس عہد کی غزل گوئی میں بیہ کیفیت جذ ہے کی شاعری ، والہلنہ بن اور شادا بی کی وساطت ہے نمود ار ہوئی ۔ حسرت ،اصغر ، جگر ، سب ای دائرے میں گردش کرتے ہیں۔جذبے اور فکر کے الگ الگ کلیدی لفظوں سے وابتقی کے پیجاوج و۔اے ہم ایک سطح پر ہندوستانی معاشرے کے مرکز پر جوفکری میلا نات کا اشاریہ بھی کہہ کتے ہیں۔اس پس منظر میں فاتی نے اپنے عموں کا جو نتھا سادیا جلایا تھا اس کی

روشنی فانی کی ادای کوایک نیامفہوم عطا کرتی ہے۔اس روشنی میں فانی کے خدوخال اگر ضرورت سے زیادہ اجا گردکھائی دیتے ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہوہ اس ہے بہت قریب ہیں، شایدال روشی کے دائر کے میں میکجا تمام مظاہرے زیادہ قریب۔اس کیے ان کا المیہ اس عظیم الشان اوراعصاب شکن المیے کی سرحدوں سے جاملنے میں تا کام رہتا ہے جس کی تصویریں پہلی جنگ عظیم کے بعد کے عالمی ادب میں بھری ہوئی ہیں اور جس کا ایک مربوط اور ممل منظرنا مدایلیٹ کی ارض المیت ہے۔ فاتی کی شاعری فکری اعتبار سے ای موڑیر نا کام ہوئی ہے۔فائی کی شاعری اس سطح پر کامیابی کے امکانات سے اگریکسرعاری ہوتی تو اس مسئلے کی جانب اشارے کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ مگر فاتی کی ادای اورتفکر میر اور غالب کی طرح اس امکان کی قوت رکھتے تھے۔ کہ وہ اپنی قائم کردہ تعینات ہے باہر آئیں اور ایک ایسے تصویر خانے کی سمت لے جائیں جہاں مصور کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی کا ئنات بھی سمٹ آ گئی ہواور بیرکا ئنات ایک ایسے اشارے کا تھم رکھتی ہوجس کامفہوم محض اپنی ز مانی حدوں کے یا بندنہیں ہوتا اور وفت کی آئندہ فصلوں کے لیے بھی ایک بڑا تجرب بن جاتا ہے۔ فانی کی بصیرت کے آئینے میں اس اشارے کاعکس بہت دھند لا ہے اور اس کیفیت کے ارتعاشات بہت خفیف۔ فانی کے لیے شاید ایسا ہونا فطری تھا کہ اُٹھیں ایے غم کی صراحی بھی عزیز بھی اور اپنی شخصیت کا آ مجینہ بھی۔ان میں ہے کسی کو بھی وہ یاش یاش ہوتا نہوائین دیکھ کتے تھے۔

میں نے ای لیے فاتی کے مم کو توطیت کی فلسفیانہ منطق یاان مفکروں کے حوالے سے بیجھنے کی جسارت نہیں کی ہے جن کا ذکر فانی کے بیان میں ہمارے علما کرتے رہے ہیں۔ تاکہ فاتی کے طبیعی میلا نات کوایک فلسفے کا نام دے کیس۔ فاتی بنیادی طور پر کسی تہذیبی مسئلہ کے شاعر بھی نہیں ہیں۔ ان کے ذاتی کوائف میں اگرایک اجتماعی واردات کی فضا بیدا ہوئی ہوئی ہے تو صرف اس لیے کہ انھوں نے اپنے اظہار کا جو قرید اختیار کیا ہے اس کے تہذیبی اور اجتماعی انسلاکات بہت واضح ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ خم جتنا ذاتی ہوانسان اپنی ذات کا کوئی نہ کوئی گوشہ اس کے حدود میں دریا فت کر لیتا ہے۔ فاتی نے تا وقت کے ممل میں گند ھے ہوئے جبر اور فنا کے دائی استعارے کو ایک ذاتی اشارے کی حیثیت دی چنانچے اپنے

سید ھے سادے گہرائی اور پیچیدگی سے عاری افکار کے باوجودوہ اپنی ایک کا نئات کے وجود کا حساس دلاتے ہیں۔شوین ہار کے برعکس وہ ارادہُ مطلق یا تباہی کی اندھی اور دائمی توت کو تا قابل ادراک نہیں بیجھتے۔ای لیے فاتی کے ہاں تشویش اور استجاب کی کیفیت کاظہور بھی نہیں ہوتا۔ان کی کا نتات کا ہر ذرہ ہر گوشہ اس پرمحیط زمانے کا ہر لمحہ ان کے لیے جاتا بہجاتا ہے۔شوین ہار کی طرح فاتی بھی میعقیدہ رکھتے تھے کہ دنیا کا وجود صرف اس وفت ہمارے لیے بامعنی بنتا ہے جب وہ موضوعی طور پر ہمیں نظر آ جائے ۔ یعنی ہم مظاہر کے قریب میں آئے بغیر اس کے جس پہلوتک اپنے حواس کی وساطت سے پہنچتے ہیں وہی ہمارے لیے مکمل حقیقت ہے۔ چنانچہ ہم دنیا کواس کی اپنی دلیلوں کے بجائے اینے وجدان کے ذریعہ بی سمجھ سکتے ہیں۔اشتر اک کے ان اکا دکامبہم اور غیرارا دی نشانات کی بنیاد پر نہ تو فاتی کوشوین ہارکا خوشہ چیس کہا جاسکتا ہے، نہ اس کانقش ٹانی۔ فاتی کو ایک مفکر کی حیثیت دیناان کی شاعرانہ حیثیت میں تخفیف کے مترادف ہے۔ ای لیے میں نے فاتی کو بیجھنے کی كوشش صرف أنهين حوالوں كى مدد ہے كى ہے جن كى بنياد فاتى كاشعرى كردار ہے ياان كى زندگی کے وہ عناصر جن کے اثرے ان کی شاعری آ زادانہ ہو تکی۔ یہ بات کم اہم نہیں کہ ہم عام انسانی سطح پر فاتی ہے ایک رشتہ محسوس کیے بغیران کی کا تنات بخن ہے باہر نہیں نکل سکتے اس و تعے کے باوجود کہ زندگی کی تغیر پذیر حقیقتوں، رویوں اور وقت کے فاصلوں کی ایک لکیربھی ہارے اور ان کے درمیا تھینجی ہوئی ہے۔ فاتی نے کہا تھا:

شاعرجس ماجول میں پیدا ہوتا ہے وہ کس ملک، کسی قوم یا
کسی زمانے کا شاعر ہووہ اس کا ماحول نہیں ہوا کرتا۔ جس دنیا میں
اس کا ظہور ہوتا ہے وہ دنیا اس کی اپنی دنیا ہے بہت پیچھے کی دنیا ہو
اگرتی ہے۔ وہ زمانۂ مستقبل کا انسان ہوتا ہے جواب زمانے سے
بہت پہلے کسی مصلحت خداوندی کی بنا پر پیدا کردیا جاتا ہے۔ جب
اس کی وہ دنیا بی نہیں ہوتی تو اسے پہچانے کون ،اور جب نہ پہچانے
تو قدر کیوں کر ہے۔ ہاں اس کے مرجانے کے بعد جب اس کی اپنی

بھی امکان ہے اس کے علاوہ بقول ایک ہور پین شارح کے حقیق شامری شاخت کے لیے فصل زبانی بعنی وقت کا فصل درکار ہے۔ اس اقتباس میں قاتی نے جو با تمیں کہی ہیں ان کا اطلاق خود ان کی شاعری پر کس صد تک ممکن ہے جمکن ہے بھی یانیس، بیستلہ ایک تفصیل کا طالب ہے۔البتہ اس بات میں شک کی مخبائش نہیں کہ وقت کے فصل نے قاتی کے شعری کر دار کی دل آ ویز کی اور دھی وسی افسر دہ اور نم آ میزروشنی پر دھند کی چا در نہیں پھیلائی ہے۔سوان کی شاعری ہماری تاریخ کا حصر نہیں، ہمارا تجربہ ہے۔ یہ تجربہ بہت بسیط اور جلیل اور شش جہت نہیں تا ہم اس کے ساز میں ہما بی روح کی آ واز بھی من سکتے ہیں۔ یہا حسان ان اور اق پر بیثان کا جواز ہے۔



## ميرزايگانه

یگانہ کی شاعری ہے اٹھنے والے ہرسوال کا جواب ان کی شخصیت فراہم کرتی ہے۔ چنانچہان کی شاعری کا کوئی بھی مطالعہ شخصیت کے مطالعے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے جب شاعر کا پورا وجود ہی اس کا تجربہ بن جائے اور یہ تجربہ بھی اپنی کلیت کے ساتھ قاری کُو متوجه کرنے کی سکت رکھتا ہوتو تنقید کے لیے ایک آ زمائش کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ طے کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ کس نقطے ہے شاعری کا قصہ شروع کیا جائے اور کس مقام پر شخصیت کے مسائل ہے الجھا جائے ۔ یگا نہ نے رو پوشی کی کوئی کوشش نہ تو شعوری سطح پر کی نہ غیرشعوری سطح پر۔ان کی شاعری کا محا کمہ جا ہے اردو کی شعری روایت کے پس منظر میں کیا جائے ، یا ایس عبد کے بس مغظر میں جس سے ریگانہ متعلق رہے ، دونوں صورتوں میں ان کی شخصیت ہمارے سامنے آ کھڑئ ہوتی ہے رگانہ کی شاعری کی طرح ، پیشخصیت بھی مبہم ، چیدہ اوراستعجاب آمیزنہیں ہے۔گریہ ایک تو انا ، بھریوراور معین شخصیت ہے ، ایک طرح کی ذہنی اور جذباتی سخت کوشی کی بروردہ اور پھرجیسی سخت اور بےلوچ ۔ اپنے باطن کی تمازت ہے بیپھر بچھلتا تو ہے ،گربکھرنے نہیں یا تا۔ہم نہتو اس شخصیت کونکڑوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ، نہا ہے اد بی نداق اور ذہنی ضرور توں کے مطابق اے کوئی من مانی شکل دے کتے ہیں۔خھکن اوراضمحلال کے کمحوں میں بھی بیٹخصیت ایک انفرادی سطح پرہم سے کلام کرتی ہے اور ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کی شرطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تفہیم و تجزیے کا عمل اختیار کریں ۔ شخصی اور تخلیقی سطح پر میر زایگانہ نے خاصی گرداڑائی ہے۔ ای لیے اپنے تعصّبات اور تر جیحات ہے میکسر آ زاد ہو کرانھیں سمجھناسہل نہیں ہے۔ تا ہم ، کئی موقعوں پر ، یگانہ نے اس متم کے بیانات بھی دیے ہیں کہ ان کی'' هیقتِ فلسفہ کوئی پیچیدہ گرہ جبیں بلکہ سیدھی سادی زندگی ہے'' یا ہے کہ ان کا'' کلام ان کی زندگی کے عین مطابق ہے''۔ ہر چند کہای کے ساتھ ساتھ لگانہ یہ بھی کہتے ہیں کہ'' شاعری (اپنے سیح معنوں میں) دراصل تخنیل کا نام ہے''' شاعری محض ذوقی وجدانی چیز ہے'' محا کات اور گخنیل پیہ دونوں چیزیں شاعری کے اصلی عناصر ہیں (جراغ بخن) لیکن اس سے بگانہ کے بنیادی موقف اوران کی شاعری سے شخصیت کے انسلاکات کی نفی نہیں ہوتی۔ بہ ظاہران تعریفات میں شبکی کے تصور شعر کی گونج صاف سنائی دیتی ہے اور ان پر نظر ڈالتے وقت گمان ہوتا ہے کہ یگانہ کومیرے جوخصوصی ربط تھا وہ ہےسب نہیں تھا۔ اس ربط کی تا ئیدیگانہ کے اپنے تصورشعرے قطع نظر بعض شخصی رویوں ہے بھی ہوتی ہے۔ چنانچے بیغلط بھی عام ہے کہ یگانہ میر کی قبیل کے شاعر ہیں اور میر کی جیسی داخلیت اور دروں بنی کومطلوب ہنر جانے ہیں۔ تكرية تاثريكانه كے بياتات كو بے چوں و چراتنكيم كر لينے كا نتيجہ ہے ، اى ليے اپنے آخرى تجزیے میں غلط بھی تھہرتا ہے۔ لگانہ لا کھ میر پرست سہی ، اپنی شاعری اور شخصیت کے غالب میلانات کے اعتبارے وہ ایک مختلف وجودر کھتے تھے۔اس کا سب سے نمایاں پہلو بہے کہ یگانہ کی شاعری اسرار کے اس فیمتی عضرے بکسر عاری ہے جو میرصاحب کا وصف خاص ہے۔ یہی عضر میر کے بخن کو تعینات کی ان حدوں ہے آگے لے جاتا ہے اور اس مقام تک پہنچا تا ہے جہاں تعقل پرحسات کی بالا دئ صاف عیاں ہے۔ جہاں تخلیقی تجربہ شاعر کی ذات اورطبیعی کا ئنات ، دونوں کو بہت چیچے جھوڑ دیتا ہے اور ایک نو دریا فت سچائی نیزنوتر تیب کا ئنات کا اشار پیرن جاتا ہے۔ جہاں عمومیت اختصاص کا اور معمولی بن عظمت كارتك اختياركر ليتا ہے۔آيات وجدائي ميں يكاند كے يہ جملے كد" سب سے بروااصول تنقید رہے کہ شعر مقتضائے حال بعنی زندگی کے مطابق ہے کہ نہیں" اور یہ کہ" شاعر حقائق پرشاعرانہ قدرت کے ساتھ تصرف کر کے سامعین کوآ گاہ ومحظوظ کرتا ہے ، برخلاف اس کے ناشاعران ہوئی باتوں میں الجھا کرلوگوں کواچنجے میں ڈال دیتا ہے''یگانہ کومیر ے دور لے جاتے ہیں۔ یہ جملے میگانہ کے ای بنیا دی موقف کی توسیع ہیں کہ ان کی زندگی اور شاعری، دونوں کاعمل ، دونوں کے منہاج و مقاصد ایک ہیں۔خمیر ایک ہے۔ان کی ترکیب اجزااورخطوط ایک ہیں اور بکساں طور پر اس مادی فشار کے تابع جس ہے لگانہ

تاحیات دو جارر ہے۔

ريكا نه كى زندگى اور شاعرى ، دونوں كا الميديہ ہے كدانہوں نے سيانى كے ان دائر وں کوخودملنی نہیں ہونے دیا۔ایک ہے دوسرے کی تھیل کے جو بار ہے۔ان دونوں سچائیوں کو ایک ہی سطح پر برتنے بلکہ باہم دگر ایک کرنے کی کوشش میں مصروف رہے اور دونوں کوایک دوسرے کامقروض بنائے رکھا۔اگریپزندگی اوسطیت کاشکارعام زندگیوں کی طرح کسی بڑے بیجان ہے عاری ،آسودہ کام اور محفوظ ہوتی تو یگانہ کامقدر بھی کچھاور ہوتا۔ الیی صورت میں یگانہ بھی اپنے ہم عصروں کی طرح عافیت کوشی کے سائبان میں گزر کرتے اور چپ جاپ ہماری شعری تاریخ کے قصے میں شامل ہو گئے ہوتے۔ندز مانے سے اُن بن ہوتی ، نہاہے دور کے مرغوب اور مرق ج تنقیدی رویوں سے ۔ فائی ،اصغر، حسرت، سیماب، عزیز ، جگر کے ذہنی ، جذباتی اور عملی تجربات جو بھی رہے ہوں ، ادب اور ساج میں ان کا انجام بخیرر ہا۔لیکن میگانہ کی زندگی ، اپنی سادگی کے باوجود جینے کا اوران کی شاعری سو چنے کا ایک نیاضابط تھی ،اپنے عہد کے تمام مسلمہ اسالیب سے پیکار پر آ مادہ اور پرشور۔ یگانہ کے جینے اور سوچنے کا اسلوب محض اپنی انفراویت کے بل پراس عہد کے اسالیب سے میز نہیں ہوتا۔ مانا کہ انفرادیت بردی چیز ہے ،مگر اس کے مراحل آسان بھی ہو تھتے ہیں۔ سمی خاص وضع پراصراراورایک ہی تجر ہے کی تکرار بھی بڑی آ سانی ہے انفرادیت کا تمغہ جیت لاتی ہے۔ یکانہ کی انفرادیت صرف اجتماع ہے الگ زندگی اورفکر کا ایک مختلف محاور ہ نہیں تھی جو ذرای مثق کے بعد زبان پر چڑھ جائے ، بلکہ ایک مسلسل جدوجہداور آویزش اور آزمائش کا صلیھی۔ یکانہ کی زندگی اور شاعری کواس صلے کی خاطر ایک دشت خوابی سے گزرنا پڑا اور خاصی بوی قیمت ادا کرنی پری۔اس لحاظ ہے دیکھا جائے تو یکا نہ اینے افلاس کے باوجود تھی دست نظر نہیں آتے۔وہ ہرتجر بے کامول اپنی جیب سے چکانے کی استطاعت ركھتے تھے

اتلاف ذات اورخودانحصاری کاعمل یگانہ کے یہاں ساتھ ساتھ چلتا ہے۔اس کشاکش سے چھنکارے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ یگانہ بچ مجھ صوفی بن مجھے ہوتے، جیسا کہ پروفیسرمتاز حسین نے بہ ہزار کاوش،ان کے اشعار کی تاقص تعبیروں کے واسطے ے انھیں بنانا جا ہا ہے۔ یہ فیصلہ صا در کرنے میں ممتاز صاحب نے گھڑی تجربھی تو قف نہ کیا کہ:

" یگانہ بھی میرکی طرح وحدت الوجودی شاعر ہیں۔ وہ این نے باہر خدا کو ڈھونڈ ھنے کے قائل نہیں اور نداس بات کے قائل سے کہ جز وکل ہے الگ ہوسکتا ہے ۔لیکن یگانہ کا یہ وحدت الوجودی تصورا یک غیر شخصی خدا کا تھا۔ وہ خدا کواحساسات کی دسترس الوجودی تصورا یک غیر شخصی خدا کا تھا۔ وہ خدا کواحساسات کی دسترس سے ماور اتصور کرتے ۔ وہ اس کوخواہ جملی کی صورت میں ہویا وحدت ذات کی صورت میں مظاہر فطرت اور انسان میں ندد کم یے پاتے ۔ لہذا ان کا تصور وحدت الوجود محبت بن کران کے دل میں اتر نہ یا تا۔"

ائی مضمون (بعنوان یگانهٔ فن مشموله ادب ، کراچی ، شاره ۲) میں آ سے چل کر متازحسین وحدت الوجود کی تشریح بھی فر ماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

" وحدت الوجودی صوفیوں کے بارے میں بیائتر اض
عام طورے کیا جاتا رہا ہے کہ جب سب پچھ وہی ہے اور خدا ہے
باہر کوئی شے نہیں تو پھرنہ پچھ شر ہے اور نہ فساد۔ زندگی میں ہر چیز کی
آ زادی ہے۔ اس میں شہبیں کہ بعض شعرانے فلسفہ وحدت الوجود
کے تحت ایک قتم کی آ زادی بعض ایسے امور میں برتی ہے جس پر
شریعت نکتہ چیس رہی۔ مثلاً سائ اور نشے کی حرمت۔ لیکن اس
آ زادی ہے ان کے کردار کے تنزیبی پہلو میں کوئی نقص واقع نہیں
ہوا ہے۔ میرایک وحدت الوجودی شاعر تھے۔"

چلیے ،قصہ ختم ۔میربھی وحدت الوجودی ، یگانہ بھی وحدت الوجودی ۔اس محاذ پر دونوں کا حشر برابررہا۔ممتاز حسین پھربھی مطمئن نہیں ہوتے ،ور دوبارہ یگانہ کی طرف پلنتے میں ،اس فرمان کے ساتھ کہ:

"وه" "يادخدا" جوطمع خام ے آزاد بواوروہ نماز جو

بے نیاز اجر ہو، یگانہ ای یاد خدا اور نماز کے قائل تھے۔ اس سے ان کے خمیر کی زندگی میں جو تنزیبی اور تجریدی پہلوٹکلٹا ہے، وہی ان کے ضمیر ملامت شعار کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ یگانہ ایک شاعر تھے اور عام طور سے شاعر کی زندگی دلدادہ کذت حیات کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن یگانہ نے تکمیل کردار کے پیش نظر بہت ک لڈ توں کو اپ اوپر حرام کررکھا تھا۔ "وغیرہ وغیرہ

ان اقتباس کی جانب تو جہ دلانے کا مقصداس امر کی وضاحت تھی کہ یگانہ جیسا تخص ۔جس نے زمانے سے ہارنہ مانی ہتنقید کے میدان میں کتنی سہولت کے ساتھ پسیا کیا جاسكتا ہے اور نقاد کے ہاتھ میں اپنے بہندیدہ موضوع یا تصور کا سراایک بارآ جائے تو اس کی خوش فعلیاں کہاں بینے کر دم لیتی ہیں۔ یگانہ کےسلسلے میں ہماری تقید ،خواہ مثبت رہی ہو یا منفی ،حسب روایت ایک اندو ہناک ذہنی تساہل کا شکار رہی ہے۔متاز حسین تو خیر وحدت الوجود اور یگانہ دونوں کے ساتھ ایک می زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ حضرات بھی جنھوں نے یگانہ ہے بے نیازی اور ان کے ساتھ زیاد تیوں کے جواب میں ریگانہ کے دفاع یرز ورآ ز مایا، بالعموم یگانه کواس تناظر میں و تکھنے ہے قاصرر ہے ہیں جس کا تقاضہ یگانه کی شاعری کرتی ہے۔اس تناظر کی شناخت مشکل نہیں تھی کیونکہ یگانہ کی شاعری اور شخصیت دونوں کےمطالبات بہت واضح ہیں۔ان کی زندگی ،جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا ،اپنے شورشرا ہے کے باوجود پیچیدہ نہیں تھی۔اس زندگی کے بیجانات مہیب اوراس کے تصاد مات شدید ہتے۔ای کے ساتھ ساتھ دوٹوک بھی تھے۔ بیزندگی اپنے ہرزاویے کی ایک منظق رکھتی تھی اور ہر ضابطے کی ایک دلیل ہم اس منطق کو قبول کریں یامستر د کریں۔اے نا قابل فہم اور ہے تام کہدکرٹال نہیں سکتے ای طرح یگانہ کی فکر بھی ،ان کے مزاج کی سرکشی اور تندی کے سبب ،ایسے ایقانات کی صورت سامنے آئی جوا پنااظہار ہے کم وکاست کرتے ہیں اورا ہے بارے میں کٹی شک اور قیاس کی گنجائش نہیں جھوڑتے ۔ یگانہ بآ واز بلندسو چنے کے عادی تھے۔ یہ بلند آ ہنگی ان کے شعر کی داخلی ہیئت کا حصہ ہے۔ان کی فکر کو یہ محدود تو کرتی ہے الیکن ساتھ ہی ساتھ روش بھی کرتی جاتی ہے۔اس فکر سے جس کا ظہور ہوا ہے

اس میں نہ تو فکری وُ صند کا ساں ہے نہ کسی جذباتی مغالطے کا۔ ہر وار دات اس فضا ہے باہر جھانگتی دکھائی دیتی ہے۔ لگانہ اپنی ذات کی طرح اپنے ماحول کی بابت بھی کسی سجاد ٹ یا فریب کے روادارنہیں تھے، یہاں تک کہ اس فریب کے بھی نہیں جوفن پارے کومنطقی مغالطے کی صورت دیتا ہے اور ذرای بات کو معجز ہ بنا تا ہے یا تخلیقی نظر کی خود کاری میں اپنا جوازیا تا ہے۔ای لیے میں نے بیعرض کیا تھا کہ یگانہ میرے وابیتگی کے باوجود میرے بہت مختلف اور بہت دور ہیں۔ دونوں کے نظام اقد ار میں مما ثلت کے چند پہلوضرور ملتے ہیں کہ دونوں ایک فردکش معاشرے کا ہدف تھے۔ دونوں اپنی شرائط پُرزندگی کرنے کی تمنائی تھے اور عمر کا سارا سفراینے باطن کے نور میں طے کرنا جاہتے تھے۔ دونوں کے یہاں انا کے اثبات کی حیثیت ایک اخلاقی احتیاج کی تھی۔ دونوں کا تعلق اپنے عہدے حریفانہ ر ہا۔ دؤنوہ فی غوغائے سگاں ہے بیزار اور اس دارالا مان کے طلب گار تھے جہاں اپنی آواز کا علم سرتگوں نہ ہو۔لیکن اس معر کے میں دونوں کی شمولیت الگ الگ خطوط پر ہوئی میر کے یباں ساری پیکار داخلی ہے۔ لگانہ عملا بھی نبرد آ زمار ہے۔ میر جتنا کچھ محسوں کرتے ہیں اس کے اظہار میں نظم وضبط اور رکھ رکھا ؤکو ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے۔ یگا نہ کو اس ضبط کی مہلت ہی نہیں ملی۔میر بے بس ہوتے ہیں تو جیب سادھ لیتے ہیں یا ادای کی زبان میں

میں میر کچھ کہا نہیں اپنی زبان سے
یکانہ ہے جارگی کے عالم میں جھاتے اور اول فول کجنے لگتے ہیں۔ میرکی اپنی
ہتی اور ان کے معاشر ہے میں اختلا فات کو سہار نے کی طاقت زیادہ تھی۔ جہاں دونوں کی
راہ الگ ہوئی اس موڑ پر میر اور ان کا معاشرہ، دونوں اپنے اپنے طور پر زندہ رہے کا سامان
مہیا کر کتے تھے۔ یگانہ اس لحاظ ہے کم نصیب تھے کہ ان کا دور بھی دھیرے دھیرے اہتر ک
کے ایک طوفان کی ست بڑھ رہا تھار اور خود ریگانہ کو بھی سنجھلنے اور سکون کا سانس لینے ک
موفقے کم ملے۔ پچ تو یہ ہے کہ زمانے نے ریگانہ کو ایسا البحھایا کہ وہ اپنے زخموں کا مداوا ڈھونڈ
نے اور اپنے آشوب کا معروضی تجزیہ کرنے پر دھیان نہ دے سکے ۔ ان کی آ واز میں بعض
اوقات چنے کا اور روٹمل میں عدم تو از ن کا تاثر ای لیے ابھرا ہے کہ وہ اپنے تجربات کا محاب

کرنے، ان کامفہوم متعین کرنے اور اپنی ذات ہے وہ غیر جذباتی فاصلہ قائم کرنے میں بول حد تک باکام رہے جو بڑی شاعری کالازمہ ہے۔ یاس سے یکانہ تک ہمیں جوسلسلہ دکھائی دیتا ہے وہ کہیں ٹو شانہیں۔ چنانچہ مجنوں صاحب یا بعض دوسرے تاقدین کا یہ خیال کہ مرزا واجد حسین کو یکانہ بنے کے لیے یاس سے قطع تعلق کر تا پڑا سیح نہیں ہے۔ شخصیتیں کیلنڈر کی مثال نہیں ہوتیں جس کا ایک ورق الگ کر کے گزشتہ کو حال اور آئندہ ہے منہا کر دیا جائے۔ وہ زمانہ جو انسان کے اندر سانس لیتا ہے ماضی کو بھی موجود بنائے رکھنے پر قادر موتا ہے۔ یکانہ کی آخری برسوں کی شاعری بھی ، جب وہ ایک گہرے اعصائی شنج سے دو چار تھے ،ہمیں یاس کا چہرہ دکھاتی ہے۔ جا بجا ایس مثالیس نظر آتی ہیں جن میں جذباتی غلواور ختی انہا پندی کی جگہ وہ ی تھراؤ ، دھیما پن اور نغسگی ملتی ہے جس سے یکانہ کے ابتدائی دو ارکی شاعری مالا مال تھی :

لے چلی وحشت دل تھینج کے صحرا کی طرف مصنڈی مصنڈی جو ہوا آئی بیابانوں سے

اب اپنے ختم سفر میں کچھ ایسی در نہیں جو در ہے تو فقط تھک کے بیٹھ جانے کی

دلیل راہ دل شب جراغ ہے تنہا بلند و پست میں گزری ہے جبتو کرتے

ا پنا گھر ، اپنی زمیں، اپنا فلک بیگانہ آشنا کوئی بجز سائے دیوار نہیں

بڑھتے بڑھتے اپنی حدے بڑھ چلادست ہوں محصنے محصنے ایک دن دست دعا ہو جائے گا کاش اپنی روح خانهٔ تن سے نکل سکے زندانِ آب وگل کوئی راحت کا گھر نہیں

گناہ گار ہوں پھر بھی وہ دل دیا تونے تری جناب میں پہنچوں تو تھرتھری نہ لگے

خانهٔ ول میں بھری ہیں جانے کیا کیا دولتیں قفل خاموثی مرے گھر کا بگہباں کیوں نہ ہو

ان اشعار کا مجموعی ماحول ادای اور تنهائی کے ایک متین احساس سے بھرا ہوا ہے۔ بگانہ کے بیہاں ایسے اشعار کی تعداد کم نہیں ہے لیکن ان کی تندخو ئی کا چر چا ضرورت ہے۔ بگانہ کے بیہاں ایسے اشعار کی پیچان ایک مخصوص وضع کے اشعار کی پابند ہوگئی۔ سے پچھازیا دہ ہوا۔ یہاں تک کہ بیگانہ کسی ایک اسلوب کے بیجائے دراصل کئی اسالیب کے ایپ معاصرین کے برعکس بیگانہ کسی ایک اسلوب کے بیجائے دراصل کئی اسالیب کے شاعر تھے۔ بےساختہ اور سادہ کاربھی ،اور پینیتر ہے بازبھی ، ثقہ بھی اور غیر ثقہ بھی:

مکس مزے سے ہیں بیویوں والے عیش کرتے ہیں روز مرۃ ادھار

آ گئی چھینک رک گیا پیثاب پھر بھی انساں ہے فاعلِ مختار

جیے شعر جوظفر اقبال کی یاد دلاتے ہیں اور جن میں'' اینٹی غزل'' کا سراغ ملتا ہے ، اس مجموعی ذہنی ماحول کا حصہ ہے جو یگانہ کی شخصیت کی طرح بلند و پست یا مزاح اور سنجیدگ کی خانہ بندی سے ماور ااور آزاد ہے اور زندگی کو اس کے تضادات کے ساتھ ، ایک سنجیدگ کی خانہ بندی سے ماور ااور آزاد ہے اور زندگی کو اس کے تضادات کے ساتھ ، ایک اکائی کے طور پر برتنے نیز زندگی کو اس کے تمام رنگوں سمیت قبول کرنے کا عادی ہو چلا ہے۔

اس سے ایک طرف تو یگانہ کی خود اعتبادی ظاہر ہوتی ہے، دوسری طرف بیا ندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بیک وفت کی سطحوں پرسوچنے ہمسوس کرنے اور اپنے تجر بوں کو دریا فت کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے۔ جو بات ان کی حسیت کو ایک مرکز پرسیٹتی ہے وہ اس کا شخصی حوالہ ہے۔ اس شخصی حوالے نے یگانہ کو انتشار سے اور ان کی شاعری کو حواس کی ابتری سے بچائے رکھا۔ بکھراؤ کے باوجو در تیب کا تاثر محفوظ رہتا ہے اور یگانہ ایک ساتھ کئی واسطوں سے اپنے تعارف پر قادر نظر آتے ہیں۔ ان کے بیاشعار:

منم كه آئد حق نما برائے خودم منم کہ مشترئی جنس بے بہائے خودم منم که جاره گر و درد آ شنائے خودم منم که درد خدا دادم و دوائے خودم منم کہ سرمی آرم ہے سجدہ ناحق منم کہ در رہ حق محوتقش یائے خودم منم کی منتظر انقلاب می باشم منم کہ سلسلہ جنبانِ غم برائے خودم منم که منزلِ مقصود زیر یا دارم شکته پایم و تاهم به مدعائے خودم قدم زعم كدة خود چه مي ننم بيرول گدائے خاک شینم ولے گدائے خودم ہزار فتنہ بیاگشت ومن خبر نہ شدم ہزارکوہ شد از جا ومن بجائے خودم

ز مانے سے نبرد آ ز مااور اپنے آپ میں سمنے ہوئے اس فرد کا اعمال نامہ ہیں جس کا وجود بجائے خود ایک کا نئات ہے،صد شیوہ وصدر نگ اور ہزار کنڑتوں پرمجیط ایک کل جس کے حصے بخرے نہیں کے جائے۔ اسے ہم اس شخص کی روداد کہہ سکتے ہیں جو ہزیموں سے دوچار ہونے کے باوجود اپنار جز پڑھتار ہتا ہے۔ جواپنی مجبوریوں میں بھی خود مختار ہے اور

ا پنے قیود میں بھی آزاد۔تماشہ اورتماشائی ، دونوں کاعکس یہاں ایک آئینے میں سمٹ آیا ہے۔ یگاندایک الم آلوداحساس کے ساتھ یہاں اپنے آپ پرنظر ڈالتے ہیں اور تعلق میں بھی لاتعلقی کی ایک ایسی راہ نکالنے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں جوان کی فکر کوایے عرض اور اپنے جو ہر دونوں کا تر جمان بناتی ہے۔سب سے زیادہ قابل تو جہ پہلوان اشعار کا اعترافی آ ہنگ ہے۔اپنے جلال آمیز آ ہنگ کے سبب بیر آ ہنگ ایک ایسے فرد کی تصویر سامنے لاتا ہے جو بقول روسوآ زاد پیدا ہوتھا۔ مگر بہت ی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ اعترافات اس کےمقدر کا اظہار بھی ہیں اور اس مقدر میں چھپی ہوئی تو انائی اورامکان کی تفسیر بھی ۔ یہ بیان ہے اس روحانی واردات کا جوایئے گردو پیش اور جسمانی سطح پرایے آ شوب کے ادراک کا بتیجہ ہے۔ان اشعار کی بہ ظاہر بے ساختہ اورخود کارفضا اٹھیں ایک حزنیہ لے کے ارتعاشات ہے ہم کنار کرتی ہے۔ یہاں زندگی بجائے خودشاعری بن گئی ہے اور ایک تحت الارض نغماتی رو کے وسلے ہے جمیں یہ بتاتی ہے کہ دانش اور آ گہی کاعمل غیرنٹری اور تخلیقی بھی ہوسکتا ہے ، بشر طے کہ اس عمل کی پرداخت ایک تجی جذیباتی اور حیاتی سطح پرکی گئی ہو۔ یہاں گیان اور دھیان میں کوئی دوئی نہیں رہ گئی ہے اور ایک ایسے بسیط تجربے کا خاکہ تیار ہواہے جے نہ صرف طبیعی کہا جا سکتا ہے نہ صرف ما بعد الطبیعاتی ۔ کسی فیبی ارادے یا فوق الانسانی نصب العین کی شمولیت کے بغیریباں لگانہ کی خودی ایک کھرے ، حقیقت پبندانہ اورعصر آ زمودہ تصور میں منتقل ہوگئی ہے ۔ بیتصور اس فکری اسلوب سے بہت قریب ہے جو ریگانہ کا دورگز رجانے کے بعد برگ وبارلایا۔

اپنے حال کے پس منظر میں یگانہ تمام و کمال ایک OUT SIDER کی صورت ابھرتے ہیں، ایک ایے فرد کے طور پر جو کسی محدود اور ضابطہ بند معاشرے کی سکین میں بے دست و پائی ہے زیادہ اظہار اس تضاد کا کرتا ہے جو اسے اپنے ماحول ہے الگ اور بے سکون رکھتا ہے۔ یہ تضاد اس معاشرے کے تناظر میں ایک اخلاقی قدر کا حامل بھی ہے۔ یوں بھی ، یگانہ کی داستان حیات کے کئی صفحات ان کی شخصیت کے اس رخ بے پردہ اٹھاتے ہیں جو اپنے تمام تر تناسب اور بے ریائی کے باوجود زمانے ہے ہم آ ہنگ نہ ہوں کا اور جس نے بالآ خرا یک ساتھ کی حیثیت اختیار کرلی۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ یگانہ بے ہوں کا اور جس نے بالآ خرا یک ساتھی حیثیت اختیار کرلی۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ یگانہ

ے زیادہ ان کے ماحول کا پیدا کردہ تھا۔ لگانہ کی شخصیت کی طرح اس معاملے کی جہتیں بھی بہت واضح ہیں۔ بقول شخصے ، انفرادی سطح پرسوج بیار کی عادت رکھنے والا ہر محف بعض ایسے " خطرناک" رویوں کا محافظ ہوتا ہے جو اس میں اور اس کے ماحول بیں نکراؤ کی مستقل صورتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ بہتوں کے نز دیک فلسفہ وحکمت ،اخلا قیات و مذہب اورعز ت داری کا ایک سوچا سمجھا قرینہ۔ بیسب بہانے ہیں اس مگراؤے بیخے بچانے کے ، دوسرے لفظول میں ایک ایسے بچے کو دیانے کے جواپی سر شت کے اعتبارے سرکش اور تندخو ہے اورا پے ممل اظہار کے لیے ایک طرح کی ذہنی جنگ جوئی پرمجبور۔اس سے کی حفاظت تخضن تو ہے ہی ،خود اپنی ذات کے لیے ہلاکت آ فریں بھی ہے۔اییانہیں کہ یگانہ اس رویتے کے انجام سے بے خبرر ہے ہوں۔ یگانہ کے لیے اپنی خرابی اور رسوائی کا ہر مرحلہ ان کی توقع کے عین مطابق تھا۔ وہ اس ہے منحرف یوں نہ ہوئے کہ ان میں کسی مصلحت اور سہولت کی خاطر یا کسی خوف کے سبب اینے آپ کوٹرک کردینے کی اہلیت مفقو دھی۔ د دسرے مید کہ معاشرے ہے اس تصادم میں لگانداین شکست کے منصب کاشعور بھی رکھتے تھے۔ای لیے ہر تباہی کے لیے ایک آ مادگی ان کے مزاج میں ہمیشہ باقی رہی۔ چہ جائے کہ ۔ یگانہ ہار ماننے ،رفتہ رفتہ شکستوں میں اپنی فتح اور خسارے میں اپنے اخلاقی نفع کی شناخت نے انھیں ضدّی اورخو دسر بنا دیا۔ان کی سادیت کا سرچشمہ بھی یہی ضد ہے۔تقدیر اور جبر کا ایک توانا احساس جو به حیثیت فردیگانه کی جان کا دشمن ہے ، یگانه اس سے بیزاری کا اظہار بھولے ہے بھی نہیں کرتے ۔ بیاحساس انہیں عزیز ہے اور اس کے حوالے ہے وہ اپنے آ پ کو دریافت کرتے ہیں ہراس رو ہے کی بنی اُڑاتے ہیں جے ان کے معاشرے میں قبولیت ملی۔ غالب ، اقبال ، فاتی ، اصفر ، جگرے لے کرتر تی پسندی اور آزادنظم تک رگانہ کے تمام محاربات ای نقطے کے گردگھو متے ہیں۔ پھر پیجی ہے کہ بگانہ کو ہرمعالمے میں حرف آخر کہنے کا شوق خبط کی حد تک تھا۔ وہ بڑی آ سانی ہے اپنے ہر ممل کامن مانا بتیجہ مقرر کر لیتے تھے۔این جگہ جو رگانہ یہ مجھ بیٹھے تھے کہ:

" آج کل میں ادب خبیث کے عنوان سے میرامضمون

## اس میں بلینک ورس کی بحث ختم کردی گئی ہے۔اباس پرکوئی معقول بحث نہیں ہو سکتی۔ ڈھٹائی کی اور بات ہے۔''

( مكتوب بنام دواركاداس شعله ۲۳ را كتوبر ۲۵ ع)

توبیان کی سادہ لوحی اور ای خبط کا اظہار ہے۔ ہر چند کے سردارجعفری نے بھی بلینک ورس کے سلسلے میں بگانہ کے اس تاثر کی ہم نوائی کی تھی مگر بگانہ کے یہاں اس کے اسباب فکری کم ،نفسیاتی زیادہ تتھاور ان کے مزاج کی ای موج کے ترجمان جس نے بگانہ کو ہرمعروف اور مرق جے رویے کا مخالف بنادیا تھا۔

ا تناضرور ہے کہ یگانہ کے لہجے میں جو جارحیت ملتی ہے،اےان کی تندخو کی کے ساتھ ساتھ کہندسا لُشعری ضابطوں کی طرف سے بےاطمینانی اوران کی جگدا کیے بی بوطیقا كى تشكيل كے حوالے ہے بھى ويكھنا جاہيے۔ بيتونہيں ہوا كہ يگانہ نے اظہار كے يرانے · اسالیب سےخود کو بکسرا لگ کرلیا ہو متحرک اور نو دریا فت استعاروں سے زیادہ بیان کے خوابیدہ اور سنجر سانچوں مثلا محاورات اورضرب الامثال ہے ریگانہ کی دلچیبی ایک طرف ان کی روایت شناسی اورلسانی عادات کی جانب اشاره کرتی ہے، دوسری طرف بیاحساس بھی ہوتا ہے کہ لیگانہ اپنے دور کی مانوس زبان میں اپنے ہم چشموں سے خطاب کرنا جا ہتے تھے۔ پھبتی ،فقرے بازی ،طنز اور تضحیک کی طاقت سب سے زیادہ یگانہ کے ایسے ہی اشعار میں ظاہر ہوئی ہے جہاں وہ اینے زمانے کے مقبول شاعروں کونشانہ بناتے ہیں۔ ایسے شعروں میں معنی کی جہتیں بہت دوٹوک ہیں اور کسی بڑے نیلیقی رمز اور ریاضت کی خبرنہیں دیتیں ،سوائے اس کے بگانہ حشو وز وا کدے گریز کی ایک شعوری کوشش اورا دائے مطالب میں ارتکاز کی شدت کواپنامقصود بناتے ہیں۔شایدای لیے ریگانہ کی رباعیاں اس نوع کے اشعار کی بےنسبت زیادہ موثر اور تا بناک ہیں کہ رباعی کی مخصوص ہیئت ننز ز دہ مقاہیم کو سمیٹنے اور نیے تلے انداز میں ان مقاہیم کی ادائیگی کو آسان کرتی ہے۔لیکن یہ بات یاد رکھی جا ہے کہ یگانہ نے ای مانوس مظہر میں اس بوطیقا کو ڈھونڈ نکالا جے وہ یگانہ آرٹ کی بنیاد سمجھتے تھے اور جو بعضوں کے نز دیکے غزل کے تمام مانوس اسالیب کی تر دید کے طور پر سامنے آئی۔ یگانہ اپنی روایت شنای کے پیج ہے اپنا راستہ آپ نکا لیتے ہیں اور غزل کو ای

رائے پر لے جانا چاہتے ہیں۔ اس رائے ہیں میر اور آتش کی پر چھائیاں بس بل دو بل ساتھ چلتی ہیں۔ یکا نہ ایک نے تیور کے ساتھ ساخے آتے ہیں، اپ معاصرین کی عام روش، ان کی آ رائش، نفسنع، نسوانیت، کلبیت، نازک خیالی اور دفت طلبی کی جگہ او نچ ، مردانہ سروں میں بات کرتے ہوئے۔ یگانہ کی بوطیقا نفاست ونری کے بجائے کھر درے پن، اور بخت کوشی کے واسطے سے غزل کی عام روایت کے بالقائل ایک نئی روایت کا حرف آغاز مجتمع ہے۔ اس نقطے پر وہ اپ معاصرین میں سب سے الگ دکھائی ویتے ہیں، زیانے کی آ بنتی ہے۔ اس نقطے پر وہ اپ معاصرین میں سب سے الگ دکھائی ویتے ہیں، زیانے کی آملہ معتوب روزگار گرا ہے آپ ہے۔ مطمئن اور اپنے انجام سے برواہ۔



## فراق اورنئ غزل

نے عہد کی طرح نئ غزل کو بھی کچھلوگ پرانے عہدیا پرانی غزل کا جواب سمجھ بیٹے تھے۔ گراب اسے کیا کہا جائے کہ نئ غزل ابھی الجھی طرح نئی ہو بھی نہیں پائی تھی کہ پرانی وکھائی دینے گئی۔ ایک ایسی صنف جوایک پوری تہذیب کے نقط کمال کی نشاندہ ی کرتی ہو، اس کا بیحشر افسوسناک ہے۔ ہر تہذیب اپنے ایک خاص زاویے کے ساتھ اپنی جینیس کا اظہار کرتی ہے۔ بیز اوبیاس سے الگ ہوائہیں کہ ای تہذیب کا اپنا اعتبار خطرے میں پڑجاتا ہے۔ چنانچے نئی غزل بھی اس زاویے سے محروی کے نتیجہ میں بعض اوقات اپنا اعتبار کھوتی ہوئی نظر آتی ہے۔

نئ غزل کااس ہے بھی ہواالیہ ہے ہے کہ اس کی لسانی ، فکری ، حیاتی حدیں قبل از وقت متعین ہوگئیں۔اظہار کے نئے اسالیب کو کسی گہری ہامعنی سطح پراپی جگہ بنانے میں بچھ وقت گئا ہے۔ہمارے اکثر نئے غزل گو تبدیلیوں سے کسل میں بہت عجلت پند ٹابت ہوئے۔
اس لیے ، نئی غزل کو اپنے علائم اور عناصر کے انتخاب میں جس صبط اور ففراؤ سے گام لینا چاہیے تھا ، ہمارے شاعراس سے محروم تھے۔عہد کی تبدیلی ، تجریوں اور تصورات کے محور کی تبدیلی کا شوراہیا ہے اماں تھا کہ نئی حسیت کے مجموعی مطالبات کی تعمیل کے شوق میں لوگ سنف عزل کے انفرادی تقاضوں پرتو جہنیں کر سکے۔اخر حسن کی غزل سے لے کر ظفر اقبال ٹیڈی کا خزل تھا ای خرابی کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔جن شاعروں نے ای خرابی سے اپنا وابی غزل کے مزان کے دائی خرابی کے اور لفظیات کو بدلنے کی کوشش کی اور اپنے حساب سے بہت سوچ سمجھ کرئی غزل کے مزان اور لفظیات کو بدلنے کا بیڑ ااٹھایا ، وہ ایک طرح کی بے حصولی کا شکار ہوئے ۔ نئے بن کے اور لفظیات کو بدلنے کا بیڑ ااٹھایا ، وہ ایک طرح کی بے حصولی کا شکار ہوئے ۔ نئے بن کے اور لفظیات کو بدلنے کا بیڑ ااٹھایا ، وہ ایک طرح کی بے حصولی کا شکار ہوئے ۔ نئے بن کے اور لفظیات کو بدلنے کا بیڑ ااٹھایا ، وہ ایک طرح کی بے حصولی کا شکار ہوئے ۔ نئے بن کے اور لفظیات کو بدلنے کا بیڑ ااٹھایا ، وہ ایک طرح کی بے حصولی کا شکار ہوئے ۔ نئے بن کے بھیر میں ان کی غزل عام ڈھرے کی رواتی غزل سے زیادہ بے نماک اور رکھی بن کررہ گئی۔وہی

بار بارے دہرائے ہوئے تجربے ،مضامین کی تھکا دینے والی مکسانیت ،بندھے مکے لفظوں ، ترکیبوں اور استعاروں کے بوجھ سے نڈھال جذبے ، اتار چڑھاؤے عاری آ ہنگ ، کویا کہ ترقی پسنداصحاب کے زیادہ ترشعروں کی طرح نئ غزل کا بیشتر حصہ بھی بہت جلد فرسودہ ہو گیا۔ یوں بھی غزل کی شاعری دو جارسال کے بعد ذرای مدت میں ایک وسیع عرصہ حیات عبور کر لیتی ہے ۔ اس کے نئے بن میں ، دیکھتے ہی دیکھتے پرانا پڑجانے کی جو بے مثال صلاحیت رہی ہے ، اے مجھنے کے لیے عام غزل کو یوں پربس ایک نظر ڈال لینا كافى ہوگا۔ پھراس حقیقت تک پہنچنے میں بھی درنہیں لگے گی كدار دوشعروا دب كی تاریخ میں مستشنیات سے قطع نظر غزل کہنے والوں سے زیادہ روایتی اور بے خبرمخلوق کسی اور صنف کے جھے میں کیوں نہیں آئی۔رسمیت کے ماحول میں اپنی پہیان بنانے والی شاعری ایک نے طرز احساس اور اسالیب اظہار کی طرف ایک نے رویتے ہے جنم کیتی ہے۔واجی فتم کی ذہانت رکھنے والانظم کوبھی اے واقف نظر آتا ہے۔اس کے برعکس بہت معمولی ذہن ، معمولی لسانی شعور معمولی تجر بے اور تقریباً صفر کے برابرادراک ،احساس اور بصیرت ہے بہرہ ورشاعر بھی اچھی خاصی کام چلا وقتم کی غزلیں کہتے ہیں۔ایسی شاعری، جوکسی وژن اور حسیت کے بغیر بھی ،صرف مشق اور عادت کے سہارے وجود میں لائی جا علتی ہو،اس کے قہر ے ڈرنا جا ہے۔لیکن ہمارے زیادہ ترغز ل کو، کیا نے کیا برانے ،اس معاملے میں نہایت ڈھیٹ رہے ہیں اورغزل کی مجموعی فضاء آ ہنگ اورلسانی ماحول میں کسی طرح کی بامعنی تر میم کے بجائے ،صرف اپنے تجربوں کا حوالہ بدل دینے کے بعد اس گمان میں مبتلا دیکھیے سے جیں کہ غزل کوئی کا ایک نیا طور ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اردو شاعری کی پچھلی تین ساز ہے تین سوسال کی تاریخ میں ایسے غزل کو یوں کی تعداد بھلاکتنی ہے جس ہے اس صنف کا کوئی منفرد معیار وابستہ کیا جاسکے؟ مشکل سے درجن بھر۔ اور بیالنتی کی تعداد سینکڑ وںغز ل گویوں کی بھیڑ ہے چھن چھنا کے سامنے آئی ہے۔غور سیجیے تو انداز ہ ہوگا کہ ان درجن بھرشاعروں کے یہاں یاد رکھے جانے کے قابل اشعار کا تناسب بہ دقت شوامیں ایک کا ہوگا۔ ۱۹۲۵ء میں فراق صاحب نے اپنی غزلوں کا ایک اشاریہ بنوایا تھا۔ اس اشاریے کے مطابق ۱۹۷۵ء تک فراق صاحب نے کل چھے سوچومیں غزلیں کہی تھیں۔ 1940ء کے بعد ہے 1941ء یعنی فراق صاحب کے سال وفات تک ، اس تعداد میں کم موا غزلوں کا اور اضافہ کر لیجے یعنی کہ تقریباً سواسات سوغزلیں۔ ان میں زیادہ سے کم شوا غزلوں کا اور اضافہ کر لیجے یعنی کہ تقریباً سواسات سوغزلیں۔ ان میں زیادہ سے زیادہ جالیں پچاس غزلیں ایسی ہوں گی جنھیں فراق صاحب کے واسطے سے نی حسنیت کا ترجمان قرار دیا جاسکے۔

گر، کوئی توبات ہے کہ اس کم عیاری کے باوجودئی غزل کی روایت کے فوری
پیش رووں میں صرف دونا م ایسے ملتے ہیں۔ یگا نداور فراق، جن سے اس صنف کے بدلے
ہوئے مزاح کی نمائندگی بھی ہوتی ہے اور جن کی شاعری اپنی معروف کوتا ہیوں اور
نا ہمواریوں کے باوجود، نئی غزل کا راستہ بنانے مین اپ تمام معاصرین ہے آگر ہی
ہے۔ اس سے زیادہ عجیب بات بیر ہی ہے کہ لکھنو کی معیار پارٹی کے غزل گویوں سے
صنفی، ثافت، عزیز، سے لے کرفائی، حسرت، اصغر، اور جگر، تک، بیسب کے سب، اردو
کے جلیل القدر نقادوں اور ذیے داراستادوں کی نظر میں بھی یگا نداور فراق کی بنسبت وسیع
ترکھیرے ۔ سبب وہی رسمیت زدگی جوغزل گوئی اور غزل شنای کے ذوق، دونوں کے
اتبذال کی گواہ رہی ہے۔ ان شاعروں کا منصب و مرتبہ اپنی جگہ پراور ان کی صلاحیتیں برخق،
گر اان کے کمال کی حدصرف یہاں تک ہے کہ اپنی روایت کے سائے یہ خوب سفر کرتے
ہیں۔ بیاور بات کہ اپنے عہد کی دھوپ سے کوئی واسط نہیں رکھتے۔

اس صورت حال کود کیھتے ہوئے ایگا نہ اور فراق کے اتمیازات کا تجزیہ جائے تو کچھ دلچپ نتیجے نگلتے ہیں۔ مثال کے طور پریہ کہ لگا نہ تو خیرضدی آ دمی تھے۔ انھوں نے اپنی ڈیڑھا یہ کی ڈیڑھا یہ کی الگ مجد جان ہو جھ کر بنائی اوراپی خود سری کے باعث غزیہ شاعری کے کئی مانوس اوصاف کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اپنے معاصرین خاص طور سے اصغر، فاتی اور جگر کی خیریت تو وہ پوچھتے ہی رہتے تھے، غالب سے بھی اکھڑ گئے۔ گر جہاں تک فراق کا تعلق ہے ، اس معاطے میں ان کارویہ لگانہ سے بالکل مختلف تھا۔ اپنی شخصیت کے تمام ٹیز سے بن کے باوجود فراق اپنے چیش رووں کے سلطے میں حفظ مراتب کے بہت قائل اور اردو کی طبح یا غزیہ سے کھی کا کھڑ کے نام باغی یا ہے گانے کے خشمیت اس کلی کے اس باغی یا ہے گانے کے خشمیت کے قالی اور اردو کی خل کی خشمیت اس کلی کی خرال اس صنف کے فکری سلسلے اور فنی شخص کی تھی ، جے حقیقت کے باوجود کہ غالب کی غزال اس صنف کے فکری سلسلے اور فنی

مہارتوں کا نقطہ منتبا کمی جائے ہے ، غالب تک کوشلیم کرنے میں تا مل تھا۔ مگر فراق صاحب تو اپنی تمام تر ازخود رفتی کے ساتھ اس معاملے میں ہمیشہ چو کئے رہے ، بلہ بیکہنا جا ہے کہ غزل کے نام آ وروں کی بابت اپنی اصل رائے کے اظہار مین وہ مصلحت کوشی کی صد تک مختاط رہے۔ میر اور غالب کا ذکر الگ رہا، داغ ، میر اور ریاض خیر آبادی کے بارے میں بھی کوئی ایسی و لیمی بات فراق صاحب نے بھی کہی بھی تو صاف پتہ چاتا ہے کہ بہت جی کڑا کرنے کے بعد کمی۔ بیار دوشاعری اور ار دوغزل کی عام روایت ہے محبت اور نفرت میں ایک ساتھ اپنے طمطراق کے باوجود اپنی کم اعتادی کو چھیانے سے قاصرر ہے۔انداز ہے کے مضامین سے سے بھے میں در نہیں لگتی کہ فراق صاحب کی تخلیقی زر خیزی اور فکری وسعت بھی غزل کی عام روایت کے خوف ہے انھیں نجات نہیں ولاسکی۔انھیں صناعی کے ساتھ کے ہوئے معمولی اور کم رتبہ تتم کے شعر بھی سحر اور اعجاز دکھائی دیتے تتے اور دوسری بلکہ تیسری صنف کے غزل کوبھی صاحب کمال ۔ پیخوف حقیقی سے زیادہ نقسیاتی تھا اور نتیجہ تھا أردو كے رائج الوقت اساليب يرگرفت كى كمزورى كا۔اى ليے فراق صاحب بہت معمولى ذہنی سطح رکھنے والےمعروف غزل کو یوں کا کلام بھی نہایت تو جہ سے پڑھتے تھے، بیسوچ کر کہ ان اصحاب کے پاس بڑا تجربہ اور بصیرت نہ سمی ، تا ہم ، کم ہے کم زبان و بیان کی باریکیوں کاعلم تو ہے۔ اردو کلچر میں قادر الکلامی کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوہی ہے۔ ضلع عگت،ایبام،فقرے بازی، قافیہ پیائی،اینڈی بینڈی ردیفوں اورزمینوں میں طبع آ زمائی ذ راے خیال کو لے کرلفظوں کا طومار با ندھنے کی روش ،ان سب کونبیت ای روپے ہے ے۔اوریبی وجہ ہے کہا یے شاعر ،جن کی اڑان بس کلام کی موز ونیت تک تھی میرو غالب کے زمانے میں بھی دادیاتے تھے اور آج بھی شعر کی محفل میں ڈٹ کرا پنا کلام سناتے اور دادیاتے ہیں۔ گراق کی شاعری کو اعتبار نہ تو زبان و بیان کے کرتب دکھانے والوں میں میسرآیا، نه نتخبات کے حلقے میں۔ تا حال اہل علم کی صفوں ہے ایسی صدا کیں اٹھتی رہتی ہیں كەفراق نے غزل كوگنواد ہا۔ (اختر انصاري) پەمئلەاد بى تنقيدوتارىخ سے زيادەنفسات كا ے کہ اصغر، فاتی ،حسرت ،جگر، یہاں تک کہ عزیر بلکھنوی کونو علی گڑھاورالہ آباد کے برگزیدہ علمائے ادب نے سرآ تکھوں پر بٹھایا ،گر ریگانہ اور فراق کے لیے بیشہرشہرغریب ہی ہے رہے۔روایت ہے بے جاشخف اور فنی استعداد یا اسانی مہارت کا ناقص تصورادب میں نئے تجربوں پر اس طرح روک لگاتا ہے۔ اس صورت حال نے یگانہ اور فراق کو جو بھی تکلیف پہنچائی ہو، اصل نقصان غزل کی صنف نے اٹھایا اور بالآخر فا کدے میں بہی دونوں رہے۔ اپنی فکر کی رسمیت زدگی اور اپنی بے روح نیز مقصود بالذات فنی چا بک دستیوں اور اپنی بے لوچ اسانی عادتوں کے باعث ایک فاتی کو چھوڑ کریگانہ اور فراق کے کی بھی ممتاز معاصر کی غزل تاریخ کے دائر ہے ہے نہیں نکلی۔ مرکز گریزی کا خطرہ مول لے سخے کی قبیت اٹھیں اس طرح چکانی پڑی کہ روایات نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ گریگانہ کی خودروی اور اناگزیدگی کی طرح ، فراق کی لسانی بے شقی اور کچا پن اس میدان میں حصول اقبیاز کا وسیلہ تھرے۔ روایات بنانے والے اور روایت کو تو ڑ نے میدان میں حصول اقبیاز کا وسیلہ تھرے۔ روایات بنانے والے اور روایت کو تو ڑ نے والے کے مابین کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے۔

ایک لیے، اپنے عہد کو متاثر کرنے میں کا میاب ٹابت ہوئے۔ اصل میں آ زمودہ سہاروں اس لیے، اپنے عہد کو متاثر کرنے میں کا میاب ٹابت ہوئے۔ اصل میں آ زمودہ سہاروں سے دست بردار ہوئے بغیر تخلیقی آزادی نصیب میں نہیں آتی ۔ فراق کا ذہن اپ تمام ہم عصر غزل کو یوں سے زیادہ زر خیز تھا اور فراق کی حسیّت ان سب سے زیادہ وسی اور کی شرا بجہات ۔ رہا قصہ زبان و بیان کے میدان میں پرچم کمشا استادوں کا ، تو آخیس زیر کرنے کے لیے فراق نے انہی کی دریافت کی ہوئی زمینوں میں سے راسے نکال لیے۔ کرنے کے لیے فراق نے انہی کی دریافت کی ہوئی زمینوں میں سے راسے نکال لیے۔ لیم لیمی، انوکھی ردیفوں والی غزل جس کا سلسلہ ہندوستانی نشا ہ ٹانیہ کے عہد سے تعلق رکھنے والے حکیم آتیا جان عیش سے لیم جدید گھنولوجی کے عہد میں قافیہ بیااستادنوح تاروی اور حضرت جوش ملسیانی تک بھیلا ہوا ہے۔

بیٹھے ہیں وہ کس کس جانب آ گے پیچھے دائیں بائیں،

آ کے وہ صورت دکھاجاتے ہیں چوتھے پانچویں
جس کو کہتے ہیں بشر اس میں ہے شر، دو بٹا تین

فراق نے تجر بے اور بلندا حساس کی تبدیلی کے واسطے سے اس رویے کے محورہی اللہ بدل دیے۔ جھومر کا مرے جاند، آ گے ہیچھے دائیں بائیں ، اور '' دوبٹا تین'' کی جگہ 'بڑی

اداس ہےرات بہت اندھراہے ابھی یہاں سے نہ جاؤ اور یہاں نہ باندھو تاؤ (زمین خلاف ہے بھائی یہاں نہ باندھوناؤ) نے لے لی۔ بیردیفیں خارجی کرتب بازی کی بجائے ، بقول فراق صاحب مصرعوں کے پیٹ سے نکلی تھیں۔غزلیہ شاعری کے سیاق میں فراق کا سب سے براکارنامہ یمی ہے کہ ان کی حسیت اس صنف کی سی بھی اسانی بکری بنی ، تہذیبی حد بندی کو قبول نہیں کرتی ۔مقبول اسالیب کو برنے کے لیے جولسانی تربیت درکارتھی۔ فراق کواس ہے ایک حد تک اپنی محرومی کا احساس بھی تھا اور وہ اس ہے گریز ال بھی تھے۔ ر دّوقبول کی ہے تھینج تان ، دوسطحوں پر فراق کوراس آئی۔ایک تواس طرح کی روایتی غزل کے جن عناصر کوفراق لا کچ بھری نظرے دیکھتے تھے،ایے امتیاز کی خاطران عناصر کو انہوں نے قبول بھی کیا تو اپنی شرطوں پر۔اس لیے ،فراق کی غزل کے متوازی خطوں پر چلنے کے بعد بھی روایت نہیں رہ جاتی۔ دوسرے یہ کہ فراق نے غزل کی روایتی زبان ،مضامین اور پیش یا ا فبادہ نقافتی کلچر کے بنائے دائروں کوتو ڑنے کے لیے ،غزل کا ایک نیالہجہاور ایک نیاما حول مرتب کرنے کی کوشش کی عسکری صاحب کا خیال تھا کہ فراق کی نظم کا پیمصر عد" کنول کی چنکیوں میں بند ہے ندی کا سہاگ' ایک نے اور اردو کلچر سے یکسرمخلف تہذیبی خلقیے (ethos) کی دین ہے۔ چنانچے غزل کے اس نو دریافت ماحول میں سانس لینا، جے روایق غزل کے علم بردارایک غیرشاعراند حرکت سجھتے رہے دراصل ایک نے خُلقے کو برتے اور ایک نے تہذیبی تجربے ہے گزرنے کے مترادف تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فراق کی غزل ایے بعدوالوں پرتج بے اور اظہار کے تمام دروازے کھلے رکھتی ہے۔ حدثویہ ہے کہ طونطے، ممیض ، اور ساریاں ،جیسی ردیفوں والی نئ غزل کی مخبائش بھی ( بمل کرش اشک ) تا صر كاظمى كى بہلى بارش كى غزلوں كى آ جث اس سے يہلے جميں فراق صاحب ہى كے يہاں سنائی دی تھی۔(مشعل ۲ ۱۹۴۳ء) فراق کی غزل ایسا کوئی معیار قائم نہیں کرتی ،مثال کے طور پرغالب کی طرح ،جس کی تقلید میں خرابی کا خوف ہویا خودکو کم کر بیٹھنے کا امکان ۔ایک تئی اور ناتمام حسیّت ، جوتر تی پسندغزل کے بالمقابل حلقہ ارباب ذوق کے قائم کردہ خطوط پر ،اردو شاعری کی روایت میں رفتہ رفتہ اپنے قدم جماتی جارہی تھی ،اپنے ہم عصر غزل کو یوں کی بنبهت فراق اس حسيّت كالبهترشعورر كھتے تھے۔وجہ پھی كهاس حسيّت كارشته،أردوشاعرى کوپس منظرمہیا کرنے والی مجمی روایت کے علاوہ ، پچھالیں روایتوں ہے بھی تھا جن کی اپیل اردووالوں میں محدودتھی۔اس حسیت کے رابطے مغرب کی مجموعی تخلیقی روایت ہے بھی تھے اور اس مخیر و دیا ہے ہے ہمی جس کا ظہور اردووالوں کے لیے روایات کے تقریباً نا مانوس علاقے ہے ہوا تھا۔

تاصر کاظمی نے اپنی ایک غزل —

تیرے سوا مجھے پہنے کون میں تیرے تن کا کپڑا ہوں میرا دیا جلائے کون میں تیرا خالی کمرہ ہوں کے بارے میں کہاتھا کہاس کی تحریک انہیں میراباتی کے ایک بھجن سے ملی تھی۔ اس ضمن میں فراق صاحب کے حوالے سے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے فراق صاحب ہی کی تحریروں کے بیا قتباس دیکھتے چلیں:

ہاں تو اردوشاعری میں گھر کا تصور اورعورت کا تصور بلکہ کا ئنات وحیات کا تصور کمزور اورناقص ہونے ہوئے بھی اپنے اندر بہت پچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر بہت پچھ کی رکھتی ہے۔ ایک وجدانی و جمالیاتی احساس بھی بھی خوش نصیب لمحوں میں اردوشاعری کوضرور ہاتھ آ جاتا تھا، لیکن مناظر قدرت مادّی اورعضری کا ئنات ، گھریلو اور ساجی زندگی کی جزئیات زندگی کے بھر پوراور ٹھوس حصوں اور پہلوؤں کو بیہ وجدانی احساس ماجی زندگی کی جزئیات زندگی کے بھر پوراور ٹھوس حصوں اور پہلوؤں کو بیہ وجدانی احساس بہت کم چھو یا تا ہے اور بسااو قات ایک متصوفانہ حال و قال کی چیز ہوکررہ جاتا ہے۔ رمضمون: اردوکی عشقیہ شاعری کی پر کھشمولہ فراتی نمبر، شاہ کارالہ آباد)

فراق صاحب نے مختلف تفظوں میں نیہ بات کئی موقعوں پر کہی ہے۔ عجب قصّہ ہے کہ ان کے معاصرین میں کسی اور نے بھی اس مسئلے کو نا قابلِ اعتنائیس سمجھا۔ گو یا کہ اردو غزل کی روایت سے وابستہ ایک ایسی نمایاں کمزوری جواس صنف کی جمالیاتی اور معاشرتی قد رنیز اس کے مجموعی نظام پراٹر انداز ہوتی ہے، اردو کے تمام غزل گوجو بیک وقت انحراف اور توسیع کے ممل سے غزلیہ شاعری کی روایت کو اپنے زمانے کی حسیّت کا تر جمان بنانا چاہتے تھے، ناصر کاظمی غزل کی روایت کا گہراشعور رکھتے ہوئے بھی یہ بجھتے تھے کہ نی غزل کی تشکیل کے لیے اپنے ماضی سے اس طرح استفادہ کرنا چاہیے کہ اپنے احساس واظہار کا کی تشکیل کے لیے اپنے ماضی سے اس طرح استفادہ کرنا چاہیے کہ اپنے احساس واظہار کا

در پچہ بند نہ ہو۔ میر کے خزل کے جسشا عری میں تا صرکاظمی کو اپنی حسیت کے مناسبات کا سب سے زیادہ سراغ ملا وہ فراق ہیں۔ اس واقع کا اعتراف ناصر کاظمی نے دو واسطوں سے کیا ہے ، ایک کی تائید کے ذریعے جس کی نشا ندہی فراق کے مندرجہ بالا اقتباس سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ ناصر کاظمی کو بھی ار دو غزل کی اس کی کا احساس تھا کہ خیال پرتی سے ہے کا بہ شخف کے نتیج میں اس کی ارضی اور طبیعی بنیاد میں کمزور ہو چلی ہیں اور یہ کہ اس کے خاردی کی وجہ سے غزل کی صنف اپنے روایتی آ داب کی پابند ہوکر رہ گئی ہے۔ اس میں نہ تو نئے تجر یوں کو برتے کی سکت ہے نہ زبان اور بیان کے نئے سانچوں کو ۔ چنا نچہ ناصر کاظمی نے غزل کی ماہیت اور اس کے خارجی رنگ روپ کو ایک ساتھ بدلنے کا ماستہ اختیار کیا۔ مجردات کی جگہ عضری اور مادی حوالوں کو دی اور اشیاء کے واسطے سے ناصر کاظمی نے غزل کی ماہیت اور اس کے خارجی رنگ روپ کو ایک ساتھ بدلنے کا بھی احساسات کی عکاس کا ہنر سیکھا۔ میر اخیال ہے کہ بیہ جد وجہد بے حصول رہ جاتی اگر اس کا پس منظر فراق کی غزل سے خالی رہ گیا ہوتا، بلکہ کیا عجب کہ فراق کی غزل نے بھی احساسات کی عکاس کا ہنر سیکھا۔ میر اخیال ہے کہ بیہ جد وجہد بے حصول رہ جاتی اگر اس کا پس منظر فراق کی غزل سے خالی رہ گیا ہوتا، بلکہ کیا عجب کہ فراق کی غزل نے خالی رہ گیا ہوتا، بلکہ کیا عجب کہ فراق کی غزل نے خواب کی صورت گری کی ہو۔



## فراق کی حسیت سے ہمارارابطہ

اب ہے کوئی پجیس برس پہلے (۱۹۹۱ء میں ) ناصر کاظمی نے اپنے ایک مضمون (نئی غزل) میں بیسوال اٹھایا تھا کہ فاتی اور بیگانہ رنگ غالب کے اجھے غزل گو شاعر ہونے کے علاوہ بھی پچھ تھے یانہیں؟ اور بید کہ ہمارے عہد کی غزل میر وغالب کے سائے ہے ہٹ کراپنی دھوپ میں بھی چل سکتی ہے یانہیں؟ اس مضمون میں ناصر کاظمی نے سائے ہے ہٹ کراپنی دھوپ میں بھی چل سکتی ہے یانہیں؟ اس مضمون میں ناصر کاظمی نے نئی غزل کی چندالی خصوصیات کا ذکر بھی کیا تھا جوائے پرانی غزل ہے الگ کرتی ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں روایت ہے انحراف، نئے استعاروں کی بہتات، اظہار میں جرائے اور غزائی سانچوں کا انتخاب۔

نی غزل کی پیش روروایت پرنظر ڈالی جائے تو فاتی ، یگانہ اور فراتی کے نام تقریا ایک ساتھ سامنے آتے ہیں۔اصغر ،حسرت اور جگر کی شہرت ان تینوں سے کم نہیں گران کی غزل اس صنف کے مانوس اور روایتی فریم سے باہر نہیں نگلتی ۔ فاتی اور یگانہ کے یہاں احساس اور ادراک کے ایک نئے آ ہنگ کا پچھسراغ ضرور ملتا ہے گریہ آ ہنگ محدود بہت ہودنوں کے مزاج کی مجبوریاں ان کی غزل کو ایک خاص ڈھرے سے نگلئے نہیں دیتی ۔ دونوں کے یہاں غیر متوقع نتائج تک جا پہنچنے کی صلاحیت کا جرت ناک فقد ان ہے اور دونوں کے یہاں غیر متوقع نتائج تک جا پہنچنے کی صلاحیت کا جرت ناک فقد ان ہے اور دونوں کی شاعری ایک طرح کی انتہا بہندانہ ذات آ لودگی کا شکار ہے ۔ خلیل الرحمٰن اعظمی دونوں کی شاعری ایک طرح کی انتہا بہندانہ ذات آ لودگی کا شکار ہے ۔ خلیل الرحمٰن اعظمی اور یکانہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا آگ ' حر ت کے معاصرین میں فاتی کے یہاں تھوڑی کی دبازت معلوم ہوتی ہے لیکن ان کا تصور مرگ اور ان کا متصوفانہ تفلسف جدید ذہن کے لیے دہشتی بیس رکھتا تھا ۔ البت اس زیا نے میں مرز ایگانہ کے یہاں زندگی کے متفاد اور پیچیدہ لیے دہشتی بیس رکھتا تھا۔ البت اس زیاح میں مرز ایگانہ کے یہاں زندگی کے متفاد اور پیچیدہ

مسائل سے نبرد آ زماہ ونے کا حوصلہ ملتا ہے اور ان کی شاعری میں ذہن کا عضر بھی خاص حد تک ہے ، لیکن ایگانہ کی بدشمتی ہے ہے کہ انہوں نے اپنی شخصیت کی اس قوت سے مثبت طور پرکوئی فائدہ نہیں اُٹھایا۔ اس لیے آ سے چل کر ان کے ذہنی سوتے خشک ہو گئے اور ان کے اندرایک ایسی کرخشگی اور خشونت پیدا ہوگئی جس نے ان کی غزل کے امکانات کو محد و دکر دیا۔''

فائی اور یگانہ کے برعس فراق کی غزل اپنی ناہمواری اور کھر درے پن کے باوجودنی حسیت کے ایک روال دوال سرچشمے کی حیثیت رکھتی ہے۔اُس کی مجموعی ساخت پر ایک الیی تجربهگاه کا گمان ہوتا ہے جہاں احساس اورا ظہار کی سطحیں جامداور متعین نہیں ہیں اوران سطحوں پر تبدیلیوں کے نشانات برابر ابھرتے رہے ہیں۔ فراق کی غزل اپنے ماضی ے مربوط ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایک نے فکری اور جذباتی نظام تک لے جاتی ہے اور ا پے وقت سے پیچھے نہیں ہُتی ۔ اس کا سب یہ ہے کہ فراق کی تخلیقی شخصیت اینے تمام معاصرین کے مقالبے میں کہیں زیادہ وسیع اور پہلو دارتھی ۔ان کی شاعری اور تنقیدے جو شعری کردارا بھرتا ہے وہ بڑی حد تک نیااور نامانوس ہے ،ادر ہر چند کہ نثر ونظم دونوں میں ، فراق کااسلوب جذباتی ہے۔ مگران کےرویتے اورایقانات جذباتی نہیں ہیں۔ای لیے فراق کی شاعری اور تنقید کوہم ایک دوسرے سے پوری طرح الگنبیں کر سکتے۔اندازے،حاشے، اردو کی عشقیہ شاعری ، اردوغزل کوئی۔ یہاں تک کہان کے خطوط کے مجموعے من آتم میں شعراور شاعری ہے متعلق بچھ واضع قتم کے تصورات کی موجودگی اور تکرار بھی ان تحریروں کو نظریہ بازی اورنظریہ سازی کے عیب ہے بیائے رکھتی ہے۔ فراق روایتی انداز کے استدلال ے گریز کے باوجود اپنی تمام ننزی کتابوں میں ایک مخصوص منطقی رویتے کے یابند دکھائی دیتے ہیں اور کوئی انو تھی ،متاز عہ یا نئ بات بھی دلیل اور مثال کے بغیر نہیں کہتے۔ فاتی اور یگانہ کے مقالبے میں فراق کی تخلیقی حسیت ہمیں جوزیادہ موڑ ،منظم اور مربوط نظر آتی ہے تو ای کیے کہ فراق ان دونوں کی بے نسبت ایک بہتر اور وسیع تر تنقیدی شعورر کھتے تھے۔ فریق کا شعری تناظر اپنے تمام معاصرین ہے زیادہ وسیع ہے۔ فراق مخصوصیت کو شاعری کا وشمن (PARTICULARIZATION IS THE ENEMY OF POETRY) - 2 25.

اور کسی خاص واقعے یاصورت حال ہے کہیں زیادہ دل چھی انھیں زندگی کی مجموعی صورت حال یا اس کی عام صدافتوں ہے تھی۔ اپنی ایک گفتگو میں (دتی دور درشن: ۲۸ رمارچ) ۸۲ م فراق نے یہ معنی خیز بات کہی تھی کہ بڑے شاعر کے یہاں خارجی زندگی کے واقعات (اپنے معین حوالوں کے ساتھ) یا تو آئیں گے نہیں، یا آئیں گے تو لوگ انہیں واقعات (اپنے معین حوالوں کے ساتھ) یا تو آئیں گے نہیں کا بہنچا نہیں تا کسی کے شاید ای لیے عسکری نے بھی کہا تھا کہ فراق کی شاعری قیامت تک پہنچا نہیں گے۔ شاید ای لیے عسکری نے بھی کہا تھا کہ فراق کی شاعری آئی شاعری ہے۔ یہ شاعری ایسی دنیاؤں میں سانس لیتی ہے جو پچھے میں آتی ہیں کہنے ہیں کہنے ہیں آتی ہیں کہنے ہیں آتیں۔

اینے زباں زدخاص وعام شعر:

زندگی کیا ہے آج اے اے دوست سوچ کیں اور اداس ہو جا کیں

کی مثال دیتے ہوئے فراق نے کہاتھا کہاں شعر کی روشنی میں اگر کوئی یہ نتیجہ برآ مدکر لے كەفراق نے بیشعراپے والد کے انقال پر کہا تھا تو وہ اس شعرے ہمیشہ کے لیے دست بردارہ و جائیں گے۔ زندگی کے اسرار اور زندگی کی ہمہ گیرسچائیوں کو ایک غیر ز مانی سطح پر و یکھنے کی جیسی کوشش ہمیں فراق کے یہاں ملتی ہے،ان کے کسی دوسرے ہم عصر کے یہاں نظر نہیں آتی۔فراق نے اپنے آپ کونہ تو اپنی روایت کا پابندر کھا، ندا پے عہد کے فکری اور جذباتی ماحول کی اطاعت قبول کی ۔ اُن کی غزل ایک کئر اور بے لوج مزاج رکھنے والی صنف میں بھی اینے لیے نجات کے رائے نکال لیتی ہے۔کھلی فضاؤں میں پرواز کرتی ہاور تخلیقی آزادی کے ایک مستقل احساس کی توثیق کرتی ہے۔ آزادی کا بیاحساس فراق کی غزل میں کئی سطحوں پر رونما ہوا ہے اور شعری ادراک کے کئی واسطوں ہے آیا ہے۔ زبان و بیان ،لہجہ،اسلوب، آ ہنگ ،مصرعوں کی ساخت ، تجر بوں کی رنگارنگی اور بے <sup>تکل</sup>فی ، مانوس اورنا مانوس اشیااورمظاہرے تقریاب یکسال شغف کے معاملے میں فراق ہے پہلے غزل گوبوں میں صرف میر کانام لیا جا سکتا ہے۔ اس جملے ہے اگر کسی کو پیگمان گزرتا ہے کہ میراور فراق ہم مرتبہ شاعر ہیں توبیاس کا اپنا مسئلہ ہے۔ میں توبس اتناعرض کرنا جا ہتا ہوں که میر اور فراق کی شعری کا ئنات میں بعض بنیادی مماثلتیں موجود ہیں ادر زبان و بیان ،

واردات اور تجرب، تصوراوراحساس کی طرف اینے رویوں کے اعتبارے اردو کے تمام غزل کو یوں میں فراق کوسب سے زیادہ قربت میر صاحب سے حاصل ہے۔غزل کی ماہیت اور جیئت کے بارے میں فراق نے بچھا یے نکات کی طرف اشارے کئے تھے جو لگ بھک جاکہ جاری کے بعد بھی (یہ صفعون ۱۹۵۸ – ۱۹۵۵ء میں لکھا گیا تھا۔) ہماری تو جداور تجزیے کا تقاضہ کرتے ہیں۔مثال کے طور پر فراق کا یہ کہنا کہ:

ا - غزل انتباؤل A series of Climaxes کاایک سلسلہ ہے۔

۔ غزل کی ماہیت تہذیب وانسانیت کے مرکزی جمالیاتی ووجدانی تجربات کی اسے کی اسے کی اسے بی اسے کی اسے بی بیاں عقلی ،اخلاقی اور جمالیاتی حقیقتوں کا ایک ماورائی عالم میں یالامحدود کے مرکز پرستگم ہوتا ہے۔

سے غزل کہنے کے لیے بہت سیانی اور بہت معصوم طبیعت جا ہے۔ سمے ہرکا میاب غزل نتائج کا سلسلہ ہوتی ہے۔

۵۔کلیم الدین احمہ نے غزل کو ٹیم وحثی صنف بخن بتایا تھا۔ دوروحشت کی جبکتیس اگر کیک گخت ترک کر دی جا ئیس تو تہذیب اور فنون لطیفہ کی موت ہوجا ہے۔ (یہاں فراق کا یہ قول بھی یاد آتا ہے کہ: Literature is brilliant illiteracy

۲۔غزل کے وہ اشعار جن میں غزل کی حقیقی روح کا رفر ماہے ،ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کی حچھوٹی جچھوٹی ہے تام وار دات تہذیب کی اساس ہوتی ہیں۔

ے۔ علم میں ،خیال میں عمل میں بلندہے بلنداور مشکل سے مشکل فکر میں یا فلسفہ میں وہ گہرائی نہیں ہوتی جور ہے ہوئے جذیات اور خالص کیفیات میں ہوتی ہے۔

۸۔غزل ایک بنیادی نداق زندگی کی پیداوار ہے۔

9۔غزل کے اشعار کا ایک مجموعی اثر ہم پر پڑتا ہے اور اس طرح ہمارے وجدان میں ایک داخلی نظام رونما ہوتا ہے۔

۱۰ - غزل کے اشعار میں ایک وجدانی ہم آ بنگی ہوتی ہے — ایک خاص وجدانی ممل عاشق اور معشوق کے اشعار میں ایک وجدانی ممل عاشق اور معشوق کے تعلقات ، انسان سے انسان کے اپنے آپ سے تعلقات ، انسان کی زندگی ہے رہتے ، کا کنات ہے ہم آ ہنگی اور پنہاں رہتے ،

زندگی کے دکھ درد ، غم خوثی ، دنیا ہے مانوسیت ، کا ئنات سے بیدا ہونے والے استعجاب ، مناظر فطرت کی علا یمی اور اشاریاتی معنی خیزی ، زندگی کے وہ خواب اور وہ تصورات جن کے بغیر زندگی نہیں رہتی ، کا ئنات کی وہ حس (Fceling) جس کے بغیر ہم اس آفاق کے حقیق باشند ہے یا شہری بن ہی نہیں سکتے ۔ جس کے بغیر زندگی مہذب ہو کے بھی ویران رہتی ہے ، ہماری بکھری ہوئی شخصیتوں کو اندر سے سالم بنانے کاعمل ۔۔

ان تمام اقتباسات بیں انسانیت کے تصور کوشاعری کی ایک بنیادی سپائی کے طور پردیکھا گیا ہے۔فراق زندگی کے عام شعور اور شاعری کے شعور کو ایک دوسرے کے حوالے کے طور پر بر تناچا ہے ہیں۔فاہر ہے کہ صنف غزل کی حد تک بیرویہ فراق کے عہد بیں بہت عام نہیں تھا اور فراق کی میشدو مد کے ساتھ ان کے کسی بھی ہم عصر نے اس سوال پرغور نہیں کیا تھا کہ ادب اور زندگی میں اوصاف اور محاس کے اشتراک کی ایک صورت بھی تلاش کی جاشتی ہے۔غزل کی ہیئت اور ماہیت کی بحث میں فراق بار بار زندگی کی حقیقتوں کو جھنے اور سبھانے کی جبتی بھی کرتے ہیں۔گویا کہ شاعری بھی زندگی ہی کی طرح ایک روحانی مہم کا درجہ رکھتی ہے۔ اوب کا احترام فراق کے نزدگی کے احترام کی ہی ایک شکل مہم کا درجہ رکھتی ہے۔ اوب کا احترام فراق کے نزدگی کے احترام کی ہی ایک شکل تھا۔ تا مسرکا تھی ہے اور گوکہ میر صاحب کے زمانے اور ہمار سے تصور زبان اور فلسفہ حیات کی ضرورت ہے اور گوکہ میر صاحب کے زمانے اور ہمار سے نہیں وہ بیج منظر حیات گھل گیا ہے۔ مگر واقعات کی مما ثلت کی وجہ سے میر صاحب کا زمانہ ہمارے نانے ماٹر حیات گھل گیا ہے۔ مگر واقعات کی مما ثلت کی وجہ سے میر صاحب کا زمانہ ہمارے نانے سے کہا گیا ہے۔ مگر واقعات کی مما ثلت کی وجہ سے میر صاحب کا زمانہ ہمارے نانے سے گر گیا ہے۔ مگر واقعات کی مما ثلت کی وجہ سے میر صاحب کا زمانہ ہمارے زمانے سے گر گیا ہے۔ مگر واقعات کی مما ثلت کی وجہ سے میر صاحب کا زمانہ ہمارے زمانے سے گر گیا ہے۔ مگر واقعات کی مما ثلت کی وجہ سے میر صاحب کا زمانہ ہمارے زمانے سے گر گیا ہے۔ "

فراق کی حیت جس ذہنی اور جذباتی ماحول میں مرتب ہوئی وہ آج کی دنیا کے ماحول سے مماثل نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا اپنا تجربہ اس لیے بن جاتا ہے کہ اس کی طرف فراق کا روئیہ اُن کے بعد کی نسل کے روئے ہے مماثلہ ترکھتا ہے۔ فراق کے روئے نے ان کی غرب لکی سرز مین ،اس کی سرشت ،وہ پج نہیں رہنے دی جس کا تماشا ہم صرت ،اصغر، جگر، فاتی ، اور یگا نہ کے یہاں دیکھتے ہیں۔ اس کا سب سے کہ ایک تو فراق کے یہاں زبان کا شعور زندگی ہے تعال کے پس منظر میں اجرتا ہے۔ دوسرے سے کہ فراق ابنی ہربات

اشاروں میں کہتے ہیں تفصیل سے بچتے ہیں اور خیالوں کو بھی اشخاص کی طرح جیتا جا گتا ، مجسم اور متحرک دیکھنے پر قادر ہیں۔ ذہنی زندگی سے بیدائس ہمیں فراق کے عہد کے کسی دوسرے غزل کو کے یہاں نظر نہیں آتا۔

اس سلسلے میں ایک اور حقیقت جس کا تجزیہ ضروری ہے، یہ ہے کہ فراق کی حسیت کوتشکیل دینے میں ادب کی تین روایتوں کاعمل دخل تقریباً کیساں رہا ہے۔ایک تو ہند ایرانی روایت جس سے فراق کا تعارف فاری غزل کے علاوہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے اردوغز ل کو یوں کے واسطے ہے ہوا۔ بیروایت فراق کی بصیرت کے سیاق میں ایک طرح کی تہذیبی یاد داشت کا مرتبہ رکھتی تھی۔ پھرمغربی ادبیات کی روایت تھی جس سے فراق نے براہ راست استفادہ کیا تھااور جس کا اثر فراق کی تنقید اور فراق کی شاعری دونوں یر دیکھا جاسکتا ہے۔ البتہ اس سلیلے میں ایک غلط جمی کا از الہ ضروری ہے کہ فراق صرف رو مانی تنقید یا شعر کے صرف رو مانی تصور ہے مناسبت رکھتے تھے۔فراق کی شاعری اور تنقید کچھ بھی ثابت نہیں کرتی ۔بس حواس کے پچھ راستے روثن کرتی ہے اور بیراستے ہمیں صرف رو مانی طرزِ احساس تک نہیں لے جاتے۔ان راستوں کی مدد سے ہم فکر کے ایک پورے نظام تک پہنچتے ہیں جوزندگی اور شاعری دونوں کااحاط کرتا ہے۔ای لیے عسکری نے پیر بات کھی کہ فراق کی تقیداد ب کی تقید ہے۔ تقید کی تقید نبیں ہے اور پیتفید ہارے لیے ادب کی روح کی ساتھ ساتھ اپنی شخصیت اوراینی انسانیت کو بچھنے کا وسیلہ بھی بن جاتی ہے۔ فراق کی حبیت میں ایک نئی انسان دوئی اورروشن خیالی کے عناصرا نہی واسطوں ہے شامل ہوئے جن کا سرچشمہ مغربی لبرازم کوقر اردیا جا گتا ہے۔ تیسری روایت جس نے فراق کی حسیت کا ایک واضح زخ متعین کرنے میں نمایاں حتبہ لیا، قدیم ہندوستانی تصورات اور شعریات کی روایت ہے۔فراق صاحب انگلتان کے صنعتی انقلاب اورنی ٹکنولوجی کے شیدا ئیوں میں تھے اور مثنین کی دریافت کو تہدیب کی ترقی کا ناگزیر وسیلہ بمجھتے تھے ،اس حد تک کہ ماضی پری کے رویتے کو انہوں نے اپنی نثر ونظم میں ایک مستقل موضوع کی حیثیت دی ہے اور اس پر سخت اعتر اضات کیے ہیں۔ گر فر آتی نے ای جوش وخر وش کے ساتھ ایے مزاج ادربصیرت کی ارضی بنیا ڈوں ،اس کے مکانی رابطوں ، اُس کے دیسی بن کومحفوظ کے کھنے یر بھی زور دیا ہے۔اس سلسلے میں پی خیال کہ فراق کی شاعری میں مقامی رنگ صرف اُن کی دو تین نظموں ( کارتکی پورنما، دیوالی کے دیب جلے ، ہنڈ دلہ، جگنو) اور روپ کی رہاعیوں تک محدود ہے، دوست نہیں ہے۔ فراق نے غزل کے بہت سے شعروں میں ایک نئی زبان اور نیا محاورہ وضع کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ بہاری ، تلسی داس ، سورداس ، کبیر داس کے لبجے اور طرزِ اظہار کے علاوہ فطرت اور کا ئنات کے مظاہر کی طرف قدیم سنسکرت شعراء کے رویتے کی گونج بھی فراق کی غزلوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔فراق صاحب کوجتنی دلچیبی تصورات ہے اوراین ذہنی زندگی ہے تھی اس ہے کم دل چھپی انسانوں اوراشیاء ہے نہیں تھی۔موسموں منظروں موجودات کے بیان میں فراق کا انہاک فطرت ہے اُن کی مکمل ہم آ ہنگی کا پیتہ دیتا ہے۔فطرت میں خود کو گم کر دینا أن نے نز دیک ایک نی اوروسیع تر انسانی سطح پرخود کو یا لینے کے مترادف ہے۔ بیشاعری ایک واضح انسانی موقف کی شاعری ہے اور بہ قول نیاز فراق شعرنہیں کہتے ، زندگی اور محبت اور فطرت کے نکات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ چنانچە فراق كى حسیت كو بمجھنے كے ليے صرف جمالياتی قدروں كے اندر رہ كر اُن كی قدر و قیمت کا حساب کرنا سیح نہیں ہوگا۔فراق کی حسیت نے اردوغز ل کی روایت میں کئی ایسے عناصر کا اضاً فہ کیا ہے جوایئے آپ کو ،ایئے زمانے کو اوراینی دنیا کو پر کھنے اور پہیانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔

## ا دهربھی و کیھے تماشا ہے میری کم سخنی (مجروح صاحب کی یادییں)

تقریباً ساٹھ برس کی تخلیق زندگی میں مشکل سے بچاس غزلیں کہنا ہو فاہر بجیب

ک بات گئی ہے۔ لیکن مجروح صاحب کی پوری زندگی کا حساب اُن کی شاعری کی مختفر سے

مجموعے پرختم نہیں ہوجا تا۔ انہی ساٹھ برسوں میں انھوں نے سوادو ہزار سے زیاد قلمی گیت

لکھے ، سانجی اور سیاجی سرگرمیاں مد توں جاری رکھیں ، جیل گئے ، ایک بھری پڑی شاداب ،
پھرزندگی کے آخری چند برسوں میں تشویش اور ملال سے معمور زندگی بھی گزاری ۔ خاص

بات یہ ہے کہ مجروح صاحب نے جو کام بھی اپنے ہاتھ میں لیا ، سلیقے سے کیا۔ وہ ایک

نظاست پہند، شجیدہ اور ہر حال میں اپنی وضع پر قائم رہنے والے انسان تقے۔ جو بھی مشخلہ

اختیار کرتے ، اسے دل جمی اور انہاک کے ساتھ انجام دیتے ۔ جلد بازی ، مسلحت پہندی ،
اختیار کرتے ، اسے دل جمی اور انہاک کے ساتھ انجام دیتے ۔ جلد بازی ، مسلحت پر نشری تھے۔ نفع نقصان پر نظر رکھنے کی عادت سے ان کے مزاج کو دور کی مناسب بھی نہیں تھی ۔

طبیعت میں کی قدرخود مری کا مادہ ہو تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر کو د با کر شمجھو تہ کرنے یا طبیعت میں کی قدرخود مری کا مادہ ہو تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر کو د با کر شمجھو تہ کرنے یا ان سے خاموش رہنے پر بھی بھی آ مادہ نہ ہوئے ۔ کج گلا ہی مجروح مادی سے افت کو شی سے عربھر انہوں نے اپنی اس ساحب کے نیے صرف دیکھا وے اور دعوے کی چرنہیں تھے ۔ عمر بھر انہوں نے اپنی اس ساحب کے نیے صرف دیکھا وے اور دعوے کی چرنہیں تھے ۔ عمر بھر انہوں نے اپنی اس ماحب کے نیے صرف دیکھا وے اور دعوے کی چرنہیں تھے ۔ عمر بھر انہوں نے اپنی اس ورش کو ہر قیت پر بچائے دکھا۔

مجروح صاحب کی پہلی یا د جوشعور اور حافظے میں جمی ہوئی ہے ، ۱۹۵۲ء کے شدید جاڑوں کی ہے۔ غالبًا دسمبر کے آخری دن تھے۔ مجروح صاحب جیل میں ایک برس گزار نے کے بعدرہا ہوئے تھے۔ ترقی پہندوں کے جذباتی مبالغے ،احساس تناسب سے عاری آ درش واد کا دور جس میں مجروح صاحب نے بھی اپنے دوسرے ہم صفیروں کی طرح

نہرو جی کی پالیسیوں پر سخت وار کیے تھے \_

كامن ويلته كاداس بينهرو،اورسيابى لانے نه يائے

ر الیٹیکل ایکٹی وزم اور گرفتاری ہے پہلے کے دور کی رومانی اور غنائی لہر جس نے میں میں میں میں اور کرفتاری ہے پہلے کے دور کی رومانی اور غنائی لہر جس نے مجروح صاحب "" گائے جاتیہے گائے جا"اور" کیا جانے مجھے کیایاد آیا" جیے زم اور نازک گیت کہلوائے تھے، کہیں گم ہو چکی تھی۔ ہر نو جوان تر تی پسند ان دنوں رو مانی باغی اورخواب برست تھا اور سب کے سینوں میں آ گ ی بچھی ہوئی تھی۔ یہ رنگ مجروح صاحب کی مانوس وضع اور روایتی صبط پربھی غالب آ گیا۔ نتیجۂ حکومت کے لیے خطرناک سمجھے جانے والے ،اشتعال انگیزشعر کہنے کے جرم میں گرفتار کر لیے گئے ۔رہائی ملی تو گھر اوروطن کے احباب سے ملنے کا خیال انھیں سلطان پور لے گیا۔ اس وقت تک مجروح صاحب نے تھوڑی سی غزلیں کہی تھیں اور بہت سی شہرت اور مقبولیت سمیٹی تھی۔ ایک دوست کے گھر کا وسیع دالان ان کی شعرخوانی کے لیے منتخب کیا گیا۔ میں نویں کلاس میں پڑھتا تھا اور بزرگوں کی اس محفل میں اپنے پچھے ہم عمر دوستوں کے ساتھے ، ایک کونے میں خاموش ببیشایه رونقیس د مکیرر باتھا۔مجروح صاحب کی سیاہ شیروانی ، آنکھوں پرسنہری فریم کا چشمہ یا کیزہ خدوخال اور انتہائی جاذب نظر سرایا اور شخصیت کے ساتھ ساتھ اُن کی روشنی تجھیرتی ہوئی آ واز اورجگرصاحب کا جیسا شائستہ ترقم آج بھی اس طرح یاد ہے کو یاکل کی بات ہوای رات مجروح صاحب نے ایک ایک غزل دو دوتین بار سنائی ۔ دوستوں سے ہے تکلفی کی باتیں کرتے رہے جیے جیل کی بجائے گھرے نکل کر گھر تک پہنچے ہوں۔ لہجے میں الفظوں میں ذرای بھی سلخی کا گزرنہیں۔ان کے رویتے سے ظاہریہ ہوتا تھا کہ سز ا کا ٹ كرنبيں بلكه ايك فريضه اداكر كے گھر آئے ہیں۔

شدید سردیوں کی اُس کیکیاتی ہوئی رات میں مجروح صاحب کی مترنّم آ واز نے جن غزلوں کے ساتھ گرمی پیدا کی ،اُن میں پیشعر بھی شامل تھے: شمع بھی اجالا بھی میں ہی اپنی محفل کا میں ہی اپنی منزل کا راہبر بھی راہی بھی بہانے اور بھی ہوتے جو زندگی کے لیے ہم ایک بار تری آرزو بھی کھودیے

بچا لیا مجھے طوفال کی موج نے ورنہ کنارے والے سفینہ مرا ڈبو دیتے سسم ا

ہم تو پائے جاناں پر کر بھی آئے اک تجدہ سوچتی رہے دنیا کفر ہے کہ ایمال ہے محصوبہ

مرے عہد میں نہیں ہے، یہ نشانِ سر بلندی یہ رنگے ہوئے عمامے میہ جھکی جھکی کلاہیں سے معامیم میں میں 1900ء

د کیھذنداں ہے پرےرنگ چمن، جوش بہار رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیرنہ دیکھے اسمال

ہوئے ہیں قافلے ظلمت کی دادیوں میں روال چراغ راہ کیے خوں چکاں جینوں کو کا ہوں ہے۔ اور کاروال میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروال بنآ گیا

میں قوجب مانوں کہ بھردے ساغر ہرخاص وعام یوں تو جو آیا وہی پیر مغاں بنتا گیا

جس طرف بھی چل پڑے ہم آبلہ پایان شوق خار سے گل اور گل سے گلتاں بنآ گیا

وہر میں مجروح کوئی جاوداں مضموں کہاں میں جسے حجھوتا گیا وہ جاوداں بنتا گیا کسی

نگاہِ ساقی نامہرباں یہ کیا جانے کیٹوٹ جاتے ہیںخوددل کےساتھ پیانے

فریب ساقی محفل تو دیکھیے مجروح شراب ایک ہے، بدلے ہوئے ہیں بیانے

سکھائیں وست طلب کو ادائے بیبا کی پیام زیر کبی کو صلائے عام کریں

غلام رہ بچکے ، توڑیں سے بندِ رسوائی کچھ اپنے بازوئے محنت کا احترام کریں

زمیں کومل کے سنواریں مثالِ روئے نگار رخ نگار سے روشن جراغ بام کریں بھر اٹھ کے گرم کریں کاروبار زلف وجنوں پھر اپنے ساتھ اے بھی اسیر وام کریں

مری نگاہ میں ہے ارض ماسکو مجروح وہ سرزمیں کہ ستارے جسے سلام کریں 190ء

میں نے دیکھی ہے ای میں غم دورال کی جھلک بے خبر رنگ جہاں سے بکہ یار سہی میں نگ جہاں مے بلکہ یار سہی مادی م

ہم تفس! صیاد کی رسم زباں بندی کی خبر بے زبانوں کو بھی انداز کلام آئی کمیا

دل سے ملی تو ہے اک راہ کہیں سے آکر سوچتا ہوں یہ تری راہ گزر ہے کہ نہیں 1908ء

مجھے ہل ہو گئیں منزلیں وہ ہوا کے زُخ بھی بدل گئے تراہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ جراغ راہ میں جل گئے

مرے کام آئٹئیں آخرش یبی کاوشیں یبی گروشیں برحییں اس قدر مری منزلیس کہ قدم کے خارنکل گئے برحییں اس قدر مری منزلیس کہ قدم کے خارنکل گئے عہد انقلاب آیا، دورِ انقلاب آیا منتظر خصیں بیآ تکھیں جس کی اک زمانے سے

اب زمین گائے گی بل کے ساز پر نغے وادیوں میں تاجیس کے ہرطرف ترانے ہے

ابلِ دل اگائیں گے خاک سے مہ وانجم اب گہرسبک ہوگا، جو کے ایک دانے ہے

منچلے بُنیں گے اب رنگ وبو کے پیرائن اب سنور کے نکلے گا،کسن کا رخانے سے

عام ہوگا اب ہمدم ،سب پہ فیض فطرت کا بھر سکیس سے اب دامن ،ہم بھی اس خزانے ہے

میں کہ ایک محنت کش، میں کہ تیرگی دشمن صح نو عبارت ہے میرے مسکرائے ہے

خودگشی ہی راس آئی دکھے بدنصیبوں کو خودے بھی گریزاں ہیں بھاگ کرزمانے ہے

اب جنوں پہوہ ساعت آپڑی کہا ہے مجروح آج زخم سر بہتر، دل پہ چوٹ کھانے ہے 1909ء سر پر ہوائے ظلم چلے سوجتن کے ساتھ اپی کلاہ سے ہے ای بائلین کے ساتھ

کس نے کہا کہ ٹوٹ کیا تجرِ فرنگ سینے پہ زخمِ نوبھی ہے دائے کہن کے ساتھ

مگراے ہم قفس کہتی ہے شوریدہ سری اپی بیرسم قیدوزندال، ایک دیوار کہن تک ہے

کہاں نے کر چلی اے فصلِ گُل ، مجھ آبلہ پاسے مرے قدموں کی گلکاری بیاباں سے چمن تک ہے

نواہے جاوداں مجروح جس میں رومِ ساعت ہو کہاکس نے مرانغمہ زمانے کے چلن تک ہے اوواء

میرے پیچھے بیاتو محال ہے کہ زمانہ گرم سفر نہ ہو کہ نہیں مراکو ئی نقش پا ، جو چراغ راہ گذر نہ ہو

شبظلم نرغهٔ راه زن سے بِکارتا ہے کوئی مجھے میں فراز دار ہے د کمچے لوں کہیں کاروان سحرنہ ہو میں فراز دار ہے د کمچے لوں کہیں کاروان سحرنہ ہو

مجروح صاحب نے اس رات وہ غزبیں نہیں سنائیں جن میں ان کا ترقی



پندانہ جوش اظہار واسلوب کے توازن کی حدیں پارکر گیا ہے۔ویسی غزلوں کے اشعار جن کانمونہ:

امن کا جھنڈا کس نے کہا اب دھرتی پر لہرائے نہ پائے

یہ تو کوئی ہٹلر کا ہے چیلا مارلے ساتھی جانے نہ پائے

یاای سے ملتی جلتی ہا تیں ہیں، مجروح صاحب اُس وقت تک خود بھی اُسے مستر و

کر چکے تھے۔ یوں بھی ،اس قبیل کے شعروں کوالگ کر کے، مجروح صاحب کے اُس وقت تک کر چکے تھے۔ یوں بھی ،اس قبیل کے شعروں کوالگ کر کے، مجروح صاحب کے اُس وقت تک کے سرمایے پرنظر ڈالی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اُنھوں نے اپنا مزاج تو نہیں بدلا تھا، البتہ انداز بحن بدل لیا تھا۔ اپنے انتقال سے تقریباً چھے مہینے پہلے ایک ( بے بتاریخ ) خط میں (موصولہ سرنومبر 1999ء) انہوں نے لکھا تھا:

سوشلزم پرمیرایقین ہی تھا جس نے مجھے اس چبوترے ے باہر ہیں جانے دیا۔اور باآل ہمدغزل پر مجھے بورااعمادتھا کہ جب سعدی و حافظ میرو غالب کی غزل اپنی مخصوص اشاریت کے ساتھ اپنے عہد کی ترجمانی کرتی رہی ہے تو آج کی غزل میں وہ تر جمانی کیوں نہیں کی جا تھتی۔ اور اس یقین نے مجھے اُس وقت بھی ٹابت قدم رکھا جب ۹ م می تھیموی آل انڈیایا ترقی پیندمصنفین كانفرنس ميں ڈاكٹرعليم صاحب نے غزل كے خلاف آل انڈيا طورير غزل کے کفن دنن کا اعلان متفقہ طور پراپنی کا میاب جویز کے ذریعے كرديا اور كانفرنس بال ب بابر نكلتے وقت جھے سے براہ راست كبا کهمیاں پیغزل وزل کا چکر چیوڑ و ۔ کوئی اور کام کرو ۔ اُس وقت مجھے تنہا کی کیفیت اُس جرتی آئے سے مختلف نہیں تھی جوجس س کا منه تكاكرتا ہے۔اس وقت اگر جھے يكة وتنہا كاباز ورفيقا نه طور يركسي نے تھا ماتو وہ اختر سعید خاں کی ذات تھی۔ بہر حال میں غرزل ہی پر قائم رہااور چونکہ میرے سامنے اُس وفت کوئی روایت کوئی معتد بہ شعری مثال نہیں تھی خود ا کیلے ہی تھوکریں کھاتے اور سنجلتے اپنے

سفرکو جاری رکھا۔

مجروح صاحب كاخيال تقاكدادب كے عام قاريوں نے يانا قدوں نے اُن کے اس كمال انفراديت كااعتراف اس طرح نہيں كيا جس طرح كيا جانا چاہيے تھا۔ اور پجھ تو ا پی ہے جسی کی وجہے ، پھھاس وجہ ہے کہ مجروح صاحب کا نام فلمی نغمہ نگار کی حیثیت ہے ان کی شہرت میں تم سا ہوگیا تھا، مجروح صاحب کے ثاعرانہ اوصاف کو بیجھنے کی سنجیدہ کوششیں بھی بس خال خال ہوئیں۔ اپنے ایا م جوانی میں اُن کی سرشت ایک Angry) (Youngman ناراض نو جوان ) کا ہیولی سامنے لاتی تھی جواییے ماضی ہے ، روایات اور رسوم سے اپنے جیاروں طرف پھیلی ہوئی ساجی حقیقتوں سے ، کمزوروں کے استحصال پر مبنی معاشرے سے خفکی اور برہمی کواپنی شناخت اور تحفظ کا وسیلہ مجھتا ہے۔عمر کے ساتھ یرانی قدروں ، اداروں ، نظاموں ، رویوں کی طرف ہے ان کے باغیانہ جذبات کا طوفان بڑی حد تک مُصندُ اپڑتا گیا، مگر اُن کی نا آ سودگی اور بے چینی باقی رہی۔ان کےمشہور ز مانہ شعر فیض کے نام سے کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ ترقی پسندغزل کی تشکیل وہتمیر میں اُن کی قیادت اور اُن کے رول کوشلیم کیوں نہیں کیا جاتا؟ صرف اس بنا پر کہ انھوں نے تعداد کے لحاظ ہے شعرکم کہے اُن کے تخلیقی مرتبے میں تخفیف کیوں کی جاتی ہے؟ اعز از ات اور انعامات کی ساست نے انھیں حاشے پر کیوں ڈھکیل دیا ہے؟ ایسی کئی با تیں تھیں جو انھیں افسردہ اور برہم رکھتی تھیں ہر چند کہ وہ شہرت ،مقبولیت ، خد مات کے اعتر اف اور جوڑ توڑ کی مدد ے اپنے بارے میں توصنی قتم کی تنقید کے سخھلے بن کوخوب سجھتے ہتے۔ وہ کسی بھی قیمت پر ناموری اور فائدے کے حصول کا وہ طریقہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے جے اس کم نصیب معاشرے نے تعلقات عامہ کے ایک آ رٹ اور ایک سرگرم ادارے کی حیثیت دے دی ہے۔ مجروح صاحب کاتعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جس نے دُنیوی مصلحوں پر پاس ومنع کے حفظ کو ہمیشہ تر جیج دی۔ بھی عزت نفس اور ضمیر کا سودانہیں کیا۔ خاندان کے محدود وسائل اور بندچی تکی آیدنی کے باوجود انھیں طب کی پخیل کےراہتے پر جو لگایا گیا تو صرف اس لیے تا کہ وہ فرنگی حکومت کے تا بعے نہ ہوں اور آ زادانہ روزی حاصل کر عمیں ،گر مجروح صاحب کو وجود میں خود روی کاعضر شروع سے سرگرم تھا— لکھنؤ میں طبابت کے ساتھ ساتھ شاستر میں شکیت کے کالج میں ،گھر والوں کو بتائے بغیر انھوں نے واخلہ لے لیا۔
پھر ۱۹۳۵ء میں جگرصا حب کے ساتھ ایک مشاعرے میں شرکت کی غرض ہے وہ جمبئ پنجے
تو گویا کہ اُنھیں اپنی منزل ل گئی۔ اُن کی نغہ نگاری شعری اظہار ہی کی دوسری سطح تھی۔ یہ شطح محروح صاحب کی استعداد کے لحاظ ہے کم تر ہی ،گر اس سطح پر بھی انھوں نے اپنے ہنراور شیوہ تخن کا بھرم بڑی حد تک محفوظ رکھا۔ شاعری کے ابتدائی دور میں انھوں نے جونظمیں کبی شیوہ تخن کا بھرم بڑی حد تک محفوظ رکھا۔ شاعری کے ابتدائی دور میں انھوں نے جونظمیں کبی تھیں ، اُن کی مجموعی فضا میں مجروح صاحب کی طبیعت کا طور خوب جھلکتا ہے۔ اور ھے کے قصوں دیباتوں کے مناظر میں مور ، پہیپے اور کو میل کی پکار ، دیسی بھولوں کے رنگ ، لوک قصوں دیباتوں کے مناظر میں مور ، پہیپے اور کو میل کی پکار ، دیسی بھولوں کے رنگ ، لوک وشیس اور عوامی گیتوں کی بے تکلفی اور سادگ ۔ جمبئی کے کاروباری ماحول میں بھی مجروح صاحب نے اپنے مقدر اور پس منظر کا فیض جاری رکھا۔ اُنھیں قریب ہے دیکھنے والے ماب نے اپنے مقدر اور پس منظر کا فیض جاری رکھا۔ اُنھیں قریب ہے دیکھنے والے مرخص کے لیے اُن کے مربئ بہن میں اور ھی قصباتی زندگی کے ممل دخل کا اندازہ لگا لینا آسان تھا۔ یہ زندگی اُن کے طریق زیست پر ،ان کی شاعری پر اور ان کی نغرہ نگاری پر ایک ساتھ صابی ڈالتی تھی۔
ماتھ صابی ڈالتی تھی۔

ا ۱ ۔ ۱۹۵۰ء کی غزلوں کے پچھ تعربواو پر نقلم کیے گئے تھے،ان ہے بحروت کی صاحب کی فکری ترجیحات اور میلان طبع ، دونوں کی تصویر مرتب کی جاسکتی ہے۔ وہ اپنی مزاج کی رومانی لہراوراپے شعور کے ہاجی رابطوں کی طلب ایک ساتھ پوری کرنا چاہتے سے۔ چنا نچہوہ گنگتا تے بھی رہا اور نعر ہے بھی لگاتے رہے۔ ماضی ہے نسلک بھی رہا اور ایک موجوم ستقبل کا خوابنا مہ بھی ترتیب دیتے رہے۔ سب ہے اہم بات اس سلیا میں ہی ہوئی کا اظہار ہوا ہے۔ کئی منتخب شعر جوان کی مجموع تخلیقی زندگی کا شناس نامہ بن گئے ،ان کی شعرگوئی کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان شعروں میں فکر کی گہرائی نہیں ہے ،گر فکر کی جائے کہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان شعروں میں فکر کی گہرائی نہیں ہے ،گر فکر کی جائے کہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان شعروں میں فکر کی گہرائی نہیں ہے ،گر فکر کی جائی اور طبیعت کا کھر این نمایاں ہے۔ فاری غزل کی روایت ،اردو کی کلا سکی غزل کی روایت ،اردو کی کلا سکی غزل کی روایت ،اردو کی کلا سکی غزل کی روایت اور ان روایت والی خواس میں بخوست میں ایس تھی کی کرتی پہندی کے اور اب رموز سے شناسائی مجروح صاحب کی شخصیت میں ایس تھی فلی تھی کرتی پہندی کے ساتھ فاری میں بھی ہے جادونہیں ٹو ٹا۔ وہ نئے مضامین بائد ھتے وقت بھی جس سہولت کے ساتھ فاری میں بھی ہے جادونہیں ٹو ٹا۔ وہ نئے مضامین بائد ھتے وقت بھی جس سہولت کے ساتھ فاری میں بھی ہے جادونہیں ٹو ٹا۔ وہ نئے مضامین بائد ھتے وقت بھی جس سہولت کے ساتھ فاری

مرکبات کا استعال کرتے ہیں، نئی ترکیبیں وضع کرتے ہیں، پرانے محاوروں کو خے معنی
پہنا تے ہیں اورائ کمل میں ذرای ہے احتیاطی کے بھی روادار نہیں ہوتے ،اس کی نشا ندہی
ابتدائی دور کی غزلوں ہے بھی ہوتی ہے ۔ زبان پر اور اظہار کے پرانے سانچوں پرایی
ماہرانہ گرفت مجروح صاحب کے ہم عصروں میں صرف سردار جعفری اورجذتی کے یہاں
دیکھی جا سکتی ہے ۔ ان متیوں کے یہاں بیصلاحیت فاری شعروادب کے اسالیب کی آگی کی
سے بیدا ہوئی ہے ۔ خاص طور ہے، مجروح صاحب کا فاری شاعری کا نداق بہت رچا ہوا تھا
ادر فاری کے کلا کی شاعروں کا کلام وہ برابر پڑھتے رہتے تھے۔ آئھیں روتی ، حافظ ،نظیری ،
بیدل اور عرقی کے اشعار بہ کش ت یا دہتے اورخود اپنے خیالات کو فاری میں نظم کرنے پر
بیدل اور عرقی کے اشعار بہ کش ت یا دہتے اورخود اپنے خیالات کو فاری میں نظم کرنے پر
قدرت بھی حاصل تھی۔

۱۹۵۱ء سے اپنی زندگی کی آخری سانس تک ،اور بیعرصہ بھی تقریباً پچاس برسوں کومحیط ہے ، مجروح صاحب نے مشکل ہے ڈیڑھ درجن غزلیں کہیں۔اورصرف دو قابلِ ذ کرنظمیں --- ایک لتامنگیشکر کے نام ، دوسری قلم کے عنوان سے ۔غزلوں میں بھی کئی ادھوری رہیں، تین یا حارشعروں پرمشمل مشعلِ جاں (اشاعت1999ء) کے اخیر میں تمیں کے قریب متفرق اشعار بھی شامل ہیں۔ اپنی کم گوئی کا ذکر مجروح صاحب بعض اوقات جس حسرت کے ساتھ کرتے تھے اُس سے شبہہ میہ ہوتا ہے کہ زندگی کے بوجھ نے أنهيس اس حد تك نله هال كر ديا تها كه أن كي تخليقيت دب كرره گني تقي \_ أن ميس شعرنهي كا · ملیقہ بہت تھااور شعروا دب کے بارے میں گفتگو و ہانہاک کے ساتھ اور پُر جوش انداز میں كرتے تھے۔ليكن بچھتواس احساس نے كة نقيد نے ان كے ساتھ ناانصافی برتی اورخودان کے ترقی پسند حلقے میں زیادہ پذیرائی ایسے شاعروں کی ہوئی جوایی بصیرت اور صلاحیت کے لحاظ ہے کم ترحیثیتیں رکھتے تھے، اور پچھان کی ذاتی زندگی ہےمتعلق حالات اور سانحات نے مجروح صاحب کو بچھا کر رکھ دیا تھا۔ اُن پرایک اندوہ ناک تخلیقی تھکن می طاری ہو چکی تھی۔شعر کہنا جا ہتے تھے مگر کسی وجہ ہے نہیں کہتے تھے۔اس کے نتیجے میں ایک د بی د بی ی جھنجھلا ہٹ اور بے چینی کی کیفیت نے اُن کی زندہ د لی چھین لی تھی اوروہ اپنازیا دہ وفت تنہا گزارنے کے عادی ہو گئے تھے۔ ایک سیماب صفت اور حرارت ہے معمور زندگی کا بیانجام افسوں ناک تھااس کا ایک منفی اٹر مجروح صاحب پر بید پڑا کہ ان کی شخصیت میں خودر حمی کا عضر درآیا۔ تم رسیدگی کے احساس نے دنیا ہے اُن کی شکا بیتیں بڑھادیں۔ آخری عمر کے اُن کے خطوط ایسی شکا بیوں ہے بھرے پڑے ہیں۔ سات آٹھ برس پہلے جوال عمری میں بڑے بینے کی موت نے اُنھیں ایک دم تو ٹر کر رکھ دیا تھا۔ اس خت سانچے سے پہلے بھی اُن کے حالات معاشی اعتبار سے بہت پریشان کن رہے۔ چین سے سانس لینے کا موقعہ اُنھیں بہت کم ملا۔ ظاہر ہے کہ ایسے عالم میں شعر گوئی پر طبیعت بھی کھار ہی مائل ہوتی رہی ہوگی۔ پھر بھی ، اُنھوں نے کہ ایسے عالم میں شعر گوئی پر طبیعت بھی کبھار ہی مائل ہوتی رہی ہوگی۔ پھر بھی ، اُنھوں نے کہا یہ والے بہت سے شعرای عالم میں کیے۔ مثلاً:

تشکی ہی تشکی ہے کس کو کہنے میدہ اب ہی اب ہم نے تو دیکھے کس کو پیانہ کہیں بارہ دل ہے وطن کی سر زمیں مشکل سے ہے فران کی سر زمیں مشکل سے ہے شہر کو ویرانہ کہیں یا دل کو ویرانہ کہیں ا

کام آئے بہت لوگ سر مقتلِ ظلمات اے روشنی کوچۂ دلدار کہاں ہے اے فصلِ جنوں ہم کو ہے شغل گریباں بیوند ہی کافی ہے اگر جامہ گراں ہے نیوند ہی کافی ہے اگر جامہ گراں ہے

مُصلے جو ہم تو کسی شوخ کی نظر میں کھلے ہوئے گرہ تو کسی زلف کی شکن میں رہے مجھے نہیں کسی اسلوبِ شاعری کی تلاش تری نگاہ کا جادومرے سخن میں رہے 1909ء

ہم ہیں متاع کوچہ وبازار کی طرح اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح

ہے تیشہ نظر نہ چلو راہِ رفتگال ہر نقشِ پا بلند ہے دیوار کی طرح سمال

لث گیا قافلۂ اہلِ جنوں بھی شاید لوگ ہاتھوں میں لیے تار رس جاتے ہیں

روک سکتا ہمیں زندانِ بلا کیا مجروح ہم تو آزاد ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں سے 192

آئی جائے گی سحر مطلع امکاں تو محملا نہ سمی بات قنس ، روزنِ زنداں تو کھلا

سیل رنگ آئی رہے گا ،گر اے کشتِ چمن ضربِ موسم تو پڑی ، بندِ بہاراں تو کھلا معربِ موسم تو پڑی ، بندِ بہاراں تو کھلا اسیرِ بند زمانہ ہوں صاحبانِ چہن مری طرف سے گلوں کو بہت دعا کہیے

پکاریے کفِ قاتل کو اب معالج دل بوھے جو ناحنِ خنجر، گرہ کشا کہے الاقاء

جلا کے مشعلِ جال ہم جنوں صفات ، پلے جو گھر کو آگ لگادے ہمارے سات پلے

دیار شام نہیں منزل سحر بھی نہیں عجب ممر ہے یہاں دن چلے نہ رات چلے

ہمارے لب نہ سمی وہ دہانِ زخم سمی! وہیں پہونچی ہے یارو کہیں سے بات چلے

ستون داربہ رکھتے چلو سروں کے جراغ جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے پھر آئی فصل کہ مانند برگ آوارہ جارے نام محلوں کے مراسلات چلے ہارے نام محلوں کے مراسلات چلے ہارہ ا

ماناشب غم، صبح کی محرم تو نبیں ہے سورج سے تیرا رنگ حنا کم تو نبیں ہے

ہم اہلِ عشق میں نہیں حرف گنہ ہے کم وہ حرف شوق جو سرِ محفل کہا نہ جائے الماء

خنجر کی طرح ہوئے سمن تیز بہت ہے موسم کی ہوا اب کے جنوں خیز بہت ہے

مصلوب ہوا کوئی سرِ راہ تمنا آوازِ جرس چھیلے پہر تیز بہت ہے آوازِ جرس جھیلے کہر تیز بہت ہے

کچھ نہ کچھ آج اسروں نے کہا ہے تو ضرور ایک اک گل ہے کپنتی ہے صبا گلشن میں سیوواء

جن غزلوں سے بیشعر لیے گئے ہیں بالعموم چار پانچ سے لے کرسات آٹھ اشعار پرمشتل ہیں۔لیکن بعض غزلوں کا تخلیقی وفور جبرت انگیز ہے۔مثال کے طور پروہ غزلیس جوان مصرعوں سے شروع ہوتی ہیں:

> ع ہمیں شعور جنوں ہے کہ جس چمن میں رہے ع ہم ہیں متاع کوچہ وبازار کی طرح

ع سوئے مقل کہ ہے سیر چمن جاتے ہیں غ آئی جائے گی سحر مطلع امکال تو کھلا غ چمن ہے مقتل نغمہ اب اور کیا کہے ع جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے ع جلا کے مشعل جاں ہم جنوں صفات چلے ع مانا شب غم ، ضبح کی محرم تو نہیں ہے ع مانا شب غم ، ضبح کی محرم تو نہیں ہے ع خر کی طرح ہوئے سمن تیز بہت ہے

ای سلسلے میں ۱۹۸۰ می ایک غزل ع " بهم کوجنوں کیا سکھلاتے ہو، ہم سے پریشاں تم سے زیادہ" کاذکر ضروری ہے جوایک ذاتی اعلائے کی حیثیت رکھتی ہے اور جس کا مزاج بڑی حد تک مناظر انداور سوائی ہے۔ بیغزل نئ نسل سے مجروح ساحب کے خطاب پر مبنی ہے۔ اس غزل کے واسطے سے وہ اُس آ شوب اور آ زمائش کی یا د تازہ کرتے ہیں جس سے اُن کی نسل گزری تھی ۔ اس غزل کے شعروں میں جلال اور ترفع کی وہ کیفیت ملتی ہے جس سے مجروح صاحب کی بعض پر انی غزلیں پہچانی جاتی تھیں ۔ احساسات کے بیان میں اُنے از بہت ہے۔ لہجداور آ ہنگ و بنگ ہے۔ تجر بوں میں خود تر کئی کی کیفیت جو بیشتر ترتی پہند شاعروں کی مرغوب تھی ۔ قدر سے احساس اور جاتیا ہونے کے باوجود اس غزل میں ان کی بہت کی اور واشعار میں ایک باطنی منظر نامے کی فضا پیدا ہوگئ ہے۔ سے منظر نامے کی فضا پیدا ہوگئ ہے۔ سے منظر نامے کی فضا پیدا ہوگئ ہے۔ ۔

ہم کو جنوں کیا سکھلاتے ہو ،ہم سے پریشاں تم سے زیادہ چاک کیے ہیں، ہم نے عزیزو، چاک گربیاں تم سے زیادہ

جاک جگر مختاج رفوہ، آج تو دامن صرف لبو ہے اک موسم تھا ہم کو رہا ہے ، شوق بہاراں تم سے زیادہ

عہد وفا یاروں سے نبھائیں، نازِ حریفاں ہنس کے اُٹھائیں جب ہمیں ارمال تم سے سواتھا اب ہیں پشیمال تم سے زیادہ ہم بھی ہمیشہ قبل ہوئے اور تم نے تو بھی دیکھا دور سے لیکن بید ند مجھنا ہم کو ہوا ہے ، جان کا نقصال تم سے زیادہ

جاؤتم اپنے بام کی خاطر ، ساری لویں شمعوں کی کتر لو زخم کے مہروماہ سلامت جشن چراغاں تم سے زیادہ

زنجیر و دیوار ہی دیکھی تم نے تو مجروح مر ہم کوچہ کوچہ دکھے رہے ہیں، عالم زندال تم سے زیادہ

اصل میں ذہنی یا تخلیقی سطح پر ثانوی حیثیت کو قبول کرنا یا دوسری صف میں بیٹھنا اُن کی طبیعت کے خلاف تھا۔ شاعری اُن کے نز دیکے شخصی اور اجتماعی حقیقوں کی عکاس کا تام تھی ، زندہ تجربوں کی دستاویز۔الی شاعری جومشاہدے وواردات کی جگہ مطالعے کی راہ ے شعور کا حصہ بنی ہواور جے بیجھنے کے لیے بھی اپنے حواس ، جذبات اور اعصاب کے بجائے کتابوں کی مدد درکار ہو، اُن کے نز دیک تا پسندیدہ اورمصنوعی تھی۔ مجروح صاحب فطری شاعر تھے، جگرصاحب کی طرح اور ہر چند کہان کا فاری اور اردو کی کلا سیکی شاعری کا مطالعہ دسیع تھا ، انھیں اصل مناسبت بھی اُنہی مشاہیر کے کلام سے تھی جن کے یہاں فکر سے زیادہ جذبے کی لے تیز ہے۔جن کی فکر بھی محسوں فکر ہے اور جواپی آ گہی ہے جذبے کو الگنبیں کرتے۔اشترا کیت ،جمہوریت ،سیکولرازم اورمقبول عام ساجی قدروں ،نظاموں اوراداروں ہے ان کارشتہ مطالعے اورغور وفکر کے بجائے گردو پیش کی حقیقوں کے ادراک اور جیتے جا گئے تجر بول کی وساطت سے قائم ہوا تھا۔شعر کے معنی دراصل اس میں پنہاں کیفیت اور تاثر سے نمودار ہوتے تھے۔شاعری اُن کے نزدیک دل سے نکل کر دل تک بہنچنے والی چیزتھی اورغنائیت ،خوش آ ہنگی ،نفاست ،تر اش اُس کالا زمی ھتے۔ ای لیے اپنے دونُوک، پُرشور کہجے والےنعرہ صفت شعروں کو انھوں نے وقتی ابال اور اشتعال کا جمیجہ قرار دے کرخود ہی اپنے مجموعے ہے الگ کردیا۔ جو جارشعریا ایک آ دھنز ل ایسی جس میں

سائنس منعتی انقلاب، اشتراکیت، جمہوری نظام اور سوویت یونین کا قصیدہ پڑھا گیاہ، مشعل، جاں میں انھوں نے پچھتو نمونیۃ باقی رکھے، پچھ بینظا ہر کرنے کے لیے کہ غرمل کا شعراس فتم کے واقعات اور تجر بول کے بیان کامتحل بھی ہوسکتا ہے اور خود اُنہیں اس میدان میں اوّلیت حاصل ہے۔لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا، مجروح صاحب اصلاً مہیب اور درشت تجر بول اور ہولناک کیفیتوں سے زیادہ نازک احساسات اور میٹھے مدھر جذبول کے شاعر ہے۔

جفا کے ذکر پہتم کیوں سنجل کے بیٹھ گئے تہاری بات نہیں بات ہے زمانے ک

شب انظار کی مشکش میں نہ پوچھ کیسے سحر ہوئی مجھی اک چراغ بجھا دیا مجھی ایک چراغ جلا دیا

نہ مٹ کمیں گی بیہ تنہائیاں گر اے دوست جو تو بھی ہو تو طبیعت ذرا بہل جائے

ساہیاں شب فرقت کی ہم نفس مت پوچھ کسی کو یاد جو کیجے تو یاد آنہ سکے

اس طرح کے شعران کے مزاج کی اس افتاد کا پہند دیتے ہیں جو شاعری کے عہد آ غاز ہے آخری دور تک اُن کی شخصیت کا حصہ بی رہی۔ دوسر کے فظوں میں صنفِ غزل کی بنیادی سرشت ،اس صنف کے مانوس اور روایتی محاس ہے انھوں نے بھی انکار نہیں کیا ، اس وقت بھی نہیں جب ان باتوں کو ایک پاریند اور کہند ، نے امکانات ہے یکسر خالی ساجی فظام ہے جوڑ کرد کیھنے اور غزل کو ایک از کاررفتہ صنف سمجھنے کا میلان ان کے اپنے طقے میں عام تھا۔ اپنے معاصرین کی اس روش کو بحروح صاحب نے صنف غزل کے ساتھ ساتھ خود اپنی طرف ہے اُن کی بہتر وجی اور سردمہری کا اظہار سمجھا اور ترقی پہندی کے احترام کے اپنی طرف ہے اُن کی بہتر وجی اور سردمہری کا اظہار سمجھا اور ترقی پہندی کے احترام کے اپنی طرف ہے اُن کی بہتری کے احترام کے احترام کے ایک ساتھ ساتھ خود ا

باوجودتر تی پہندوں ہے دل برداشتہ ہو گئے \_\_\_\_

... بجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ اُس وقت ( اوسی ہے ۔.. وسی ہے ہے۔ اس موسی کے تک ) غزل کی حد تک میر ہے سوا بھی صاحبان کمال چپ سے ہے۔ میر ہے تر تی پسندا حباب ظاہر ہے کہ اُس وقت غزل کے حق میں رطب اللمان ہوئے جب سجاد ظہیر کی تائید کے ساتھ فیفل کی غزل ۵۲ ء میں یہاں پینی اور میر ہے اُن اشعار کے باوجود جو آج بھی زندہ ہیں مجھے جزوی طور پر بھی تشلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ اب تسلیم کرنے کے بعد میرا ذکر کرتے بھی تو کس منھ ہے۔ چنا نچہ سلیم کرنے کے بعد میرا ذکر کرتے بھی تو کس منھ ہے۔ چنا نچہ بیگانے بھی بیں۔

(خط موصوله ۱۳ رنومبر ۱۹۹۹ء ہے)

۱۹۹۹ء کو میں جمبئ میں تھا۔ مجروح صاحب نے فون پر گفتگو ہوئی وہی مانوں شفقت آمیز لہجہ ،آواز میں کسی طرح کی کمزوری نہیں۔ خیال تھا کہ اگلی صبح اُن کے ملاقات ہوگی۔ مصر فیتیں ایسی رہیں کہ جانا نہ ہوسکا اور ۲۷رکی سہ پہر کومیں و تی چلا آیا۔ سوجا تھا کہ اگلے سفر میں مل لیس کے۔ مگر اس سے پہلے مجروح صاحب کے اٹھ جانے کی خبر آگئی۔ میرے نام اپنے آخری خط میں انھوں نے لکھا تھا:

جومل رہے ہوتو مل او کہ ہم بہ نوک گیاہ مثالِ قطرۂ شبنم رہے رہے نہ رہے

## خواجهشن نظامی کی ننژ اوراُردوکلچر

مولا نا صلاح الدین احمہ کے بارے میں مشہور ہے کہ محمد حسین آ زاد کی دربار ا كبرى رات كوعموماً اپنے آس پاس ركھتے تھے۔ كہتے تھے كه" دن بحرخراب اُردو سنتے سنتے طبیعت مکدّ رہو جاتی ہے تو سونے سے پہلے ایک دوصفحے اس کتاب سے پڑھ لیتے تھے۔'' گویا کہ اچھی زبان پڑھنا ، دراصل اپنے آپ کو پھرے یانے اور یکجا کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔زندگی کی مکروہات میں آ دمی صبح شام خود کروشائع کرنا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے آپ سے کٹتے کٹتے ایک روز صرف دنیا کا ہوکررہ جاتا ہے۔الی صورت میں اپنے آپ کو بچائے رکھنے یا اپنی پہچان اپنے پاس رکھنے کی کوئی نہ کوئی صورت تو ہونی ہی جا ہے۔سو،اچھی نٹر ونظم بھی اس مشکل سے نکلنے کا ایک وسیلہ ہوتی ہے۔نٹر ونظم کا دل کو تگنے والا اسلوب اِپنے آپ میں ایک مکمل تجربہ ہوتا ہے۔ یہ تجربہ ذہن کی اوپری سیرت کے ساتھ ساتھ شخصیت کی گہرائیوں تک پہنچنے کا راستہ بھی بنالیتا ہے۔ ہمارے شعور کے علاوہ ہماری بصیرتوں پر ، ہمارے وجدان اور ہمارے وجود کواساس مہیا کڑنے والی فتدروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ نٹر کے بارے میں بالعموم میہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کاعمل معنی کی منتقلی یا خیال کی ادائیگی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔لیکن انچھی ننژ ،شاعری کی طرح محض پڑھی نہیں جاتی ۔ دیکھی ،چکھی ، سیٰ، سوٹھی اور چھوٹی بھی جاسکتی ہے ۔ لفظ آئکھوں کے رائے ہمارے دل میں اتر تے جاتے ہیں،اور بتدریج ، ہمارے پورے وجود کواپے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پروفیسر مجیب کا ایک یاد گار جملہ اس طرح ہے کہ'' تہذیبیں دن کے اجالے کے طرح دھیرے وهیرے پھیلتی ہیں''۔ اچھی نظم ونٹر کے ساتھ بھی معاملہ کچھالیا ہی ہے۔ میر اورانیس کی شاعری کی ،میرامن ،غالب اورمحد حسین آزاد کی نثر بھی رفتہ رفتہ ہمارے حواس کے گر دروشنی کا دائر مسلسل پھیلاتی جاتی ہے ، یہاں تک کہ ہم اپ آپ کو تہذیب کے ایک مکمل تجربے سے دو جاریاتے ہیں۔

خواجه نظامی حسن کی ننژ ایک نهایت منفرد ، رنگارنگ اور دل چسپ شخصیت کا اظهار ئے۔ گر،اپ آپ میں پینٹرایک ہمہ گیرتہذیبی تجربہ بھی ہے۔ان کی کسی بھی تحریر کو پڑھتے ہوئے ،اس تا ڑے ہم خود کوالگ نہیں رکھ سکتے کہ ہمارا تعارف در حقیقت صرف ایک فرد تک محدود نبیں رہا۔ ایک بھر پوراور تو انا تہذیب بھی ہمارے تجربے میں آئی ہے۔خواجہ صاحب کی نٹرجمیں ایک ساتھ کئی جہانوں کی سیر کراتی ہے۔انسانی واردات اوراحساسات کے بہت ے دروازے ہم پراس نثر کی مددے کھلتے ہیں۔محمد حسین آزاد نے لکھاتھا۔" زبان ایک جادوگرے جو کہ طلسمات کے کارخانے الفاظ کے منتروں سے تیار کرتا ہے اور جواپے مقاصد جا ہتا ہے ، اُن ہے حاصل کر لیتا ہے —وہ ایک حالاک عیآر ہے جو ہوا پر گرہ لگا تا ہے اور داوں کے قفل کھولتا اور بند کرتا ہے۔ یامصة رہے کہ ہوا میں گلز ارکھلاتا ہے اوراً سے پھول مگل ،طوطی اوربلبل ہے سجا کر تیار کر دیتا ہے۔ (نیز نگ خیال ،حقیداوّل)۔خواجہ صاحب کی نثر کا امتیازیہ ہے کہ بہ ظاہر مانوس ہوتے ہوئے ، وہ اتن ہی مرموز بھی ہوتی ہے۔اپنی سادگی کے باوجود، پڑھنے والے کی جیرتوں کو جگائے بھی رکھتی ہے۔ وہ ہمیں بادی النظر میں جتنے بے تکلف دکھائی دیتے ہیں،اُن کی شخصیت اپنی ننز میں اُسی قندراسرار آمیز بھی ہوتی ہے۔ بیہ شخصیت زمین اورمظاہر کی دنیا ہے اپنارشتہ جھی ٹوٹے نہیں دیتی ، تاہم ، ای کے واسطے سے ہم نادیدہ دنیاؤں کے اسرار تک بھی پہنچتے ہیں۔خواجہ صاحب کی شخصیت میں ایک طرف تو دورے بھی دکھائی دینے والی،غیر معمولی عضری سادگی کے اوصاف ملتے ہیں، دوسری طرف اس کی مانوس اورموہنی شخصیت کی ایک مخصوص مابعد الطبیعات بھی ہے جس کا سلسلہ ان کے روز نامچوں، چبروں، سفر ناموں، انشائیوں سے لے کر نظامی بنسری تک پھیلا ہوا ہے۔جس شخص نے پچھتر برس کی زندگی میں تجر ہے کی دیدہ اور نادیدہ دنیاؤں سے متعلق جھوٹی بردی کوئی دوسوکتا ہیں کھی ہوں اُس کےحواس کی دسترس کا اندازہ ہم آسانی ہے نہیں کر سکتے۔ بیہ ایک لمبی مہم اور مسافت تھی جس کا سلسلہ مکاں سے لا مکاں تک اورجسم وجاں ہے روح کی وسعتِ بے کراں تک بھیلا ہوا ہے۔خواجہ صاحب کی شخصیت ہمیں بار بارا بی عام انسانی سطح

ے اوپراٹھنے اورہستی کے ازلی اور ابدی اسرار میں حقیقت کی تلاش کرنے پراکساتی ہے۔ یہ شخصیت جانے اور ان جانے رنگوں کا ایک عجیب وغریب مرقع تھی۔

خواجہ صاحب کی نثر کا دومرا واسطہ جس سے ان کی پہچان ہوتی ہے، اُن کی زبان اور اسلوب کا ثقافتی پہلو ہے۔ اس حساب سے ویکھا جائے تو خواجہ صاحب کی نثر ، تن تنہا ایک فرد کے علاوہ ایک پورے عہد کا، اُس عہد سے مسلک نظام اقد ار کا، قد روں کی تہد میں چھچے ہوئے ایک اجتماعی طرز احساس کا آئینہ بھی بن جاتی ہے۔ دراصل اس سطح پرخواجہ صاحب کی نثر وجود کی چھوٹی بڑی کا مُناتوں Microcosm اور دونوں کا احاطہ ایک ساتھ کرتی ہے۔ حقیقت کی وہ شکل جن کی تفرقھری صرف زیر سطح محسوس کی اور حقیقت کی وہ شکل جن کی تفرقھری صرف زیر سطح محسوس کی اور حقیقت کی وہ شکل جن کی تفرقھری صرف زیر سطح محسوس کی انٹر زمین اور سے جواجہ صاحب کی نثر زمین حاسمت ہے، اور حقیقت کی وہ شکل جن کی تفرقھری سے بہر شخصا حب کی نثر زمین سے لگ کرچلتی ہے، ہمر شخصا حب کی نثر زمین سے لگ کرچلتی ہے، ہمر شخص ہے، ہم مظہر سے اپنا تعارف کر اتی ہے، مگر اپنے آئیک و حق بھیا ہے بھی رکھتی ہے۔ انہیں خیالوں (Concepts) سے اور چیز وں (Things) سے کہاں دل چھپائے بھی رکھتی ہے۔ انہیں خیالوں (Concepts) سے اور چیز وں (اظہار کا بھی ایک وصف دل چھپائے بھی ہو ہے۔ میراخیال ہے کہ خواجہ صاحب کے طرز احماس اور طرز اظہار کا بھی ایک وصف انتابر الور بسیط ہے جوان کے ہم عصروں میں تغییس ممتاز کرنے کے لیے کافی ہے۔

یادیجے ہمارے میرصاحب ایک شخصیت ہے، ہم سفری کے باوجود صرف اس بنا کرنے کے روادار نہ ہوئے کہ انہیں اپنی زبان کے بگڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ گویا کہ زبان محض ہے جان لفظوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، ایک جاگئ ہوئی، سوجتی اور سانس لیتی ہوئی ہوئی ہو جہر حسین آ زاد نے ایک جگہ لکھا تہذیب کا ترجمان ایک زندہ روایت کا سلسلہ بھی ہوتی ہے ہے جہر حسین آ زاد نے ایک جگہ لکھا تھا (نیرنگ خیال ، ھتہ اول) کہ کمی قوم یا قبیلے کی طرح الفاظ بھی ترقی و تنزل کرتے ہیں، مفرکرتے ہیں، اور مرجمی جاتے ہیں۔ جس طرح مفرکرتے ہیں، ای میں طبیعت اور رنگ بدلتے ہیں، اور مرجمی جاتے ہیں۔ جس طرح قوموں کی تاریخیں اپنے حالات و مقالات سے مجملائے ہوئے دلوں کو شافتہ کرتی ہیں۔ لفظوں کی تاریخیں اپنے اطف و خوبی کے ساتھ اس سے زیادہ د ماغوں کو شاداب کرتی ہیں۔ زبانوں کا عالم اپنے الفاظ کے ساتھ آباد ہے۔' زبان کا ایسا گھنا پن ہمیں خواجہ صاحب کے زبانوں کا عالم اپنے الفاظ کے ساتھ آباد ہے۔' زبان کا ایسا گھنا پن ہمیں خواجہ صاحب کے بہان نہیں دکھائی دیتا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھرا پرا، گنجان، ہمانت کے تجربوں سے چھلکتا ہوا منظر یہ محض مجرد تصورات یا محض موجودات

اورمظاہر کے بیان ہے مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے وہ جدلیاتی توازن اورتصور و تجربے کے مابین وہ تناسب ضروری ہے جو لکھنے والے کی بساط کوسٹنے نہ دے اور اے ایک ساتھ طبیعی او مابعد الطبیعاتی واردات پر پھیلا سکتے ہیں خواجہ صاحب کے موضوعات میں جس رنگارنگی اور تنوع اور بوقلمونی کا تجربه موتا ہے، أى تجربے تك ہم أن كی لفظیات اور أن كے اسالیب کی وساطت سے بھی پہنچتے ہیں۔ بہت سے لکھنے والے این طریق اظہار کی كسانيت سے بہيانے جاتے ہيں اور اكثر لكھنے والوں كے يہاں ايك طرح كى تھكا دينے والی کی رنگی اُن کے صاحب اسلوب ہونے کا سبب تھہرتی ہے۔خواجہ صاحب کا کمال ہیہ ہے کہ انھوں نے بہت لکھا اور اپنے موضوعات ، خیالوں اور تجربوں کی ضرورت کے مطابق بہت ہے لہجے اختیار کیے اور ایک بہت وسیع ذخیر ۂ الفاظ کوایے مصرف میں لائے۔ شیکسپئر کے بارے میں عام اندازہ یہ ہے کہ اس نے تقریباً چھبیس ہزارلفظوں کا استعال کیا، دوسری طرح یہ بات یوں بھی کہی جاسکتی ہے کہ انسانی تجربوں اور مقدرات کو بیجھنے کے چیجبیں ہزار ذرالع يرأس كخيل كااقتذار يهيلا مواہے۔خواجہ صاحب كى تحريروں ميں الفاظ كاجوذ خيرہ بكھرا ہوا ہے أے شاركرنا آسان نبيس ، تا ہم قياس كہتا ہے كہ ہمارے انشاپر دازوں ميں اس سطح پر اُن کا سامنا بس اگا دُ کا لکھنے والے ہی کرسکیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ خواجہ صاحب کی زبان دانی اورلفظیات پرعبورے زیادہ اُن کے شعور کی وسعت اور اُن کے خیل کی جولانی ہے جس کے لیے انسانی واردات ،جذبے اور احساس کی کوئی بھی حد آخری حد نہیں تھی۔محبر حسن عسری نے اشرف صبوحی کی نثر کے جائزے میں ایک معنی خیز ہات یہ کہی تھی كه أس سے صرف ایک فرد کی محدود انفرادیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ اے پڑھتے وقت پہلا احساس پیہوتا ہے کہ'' وہ ایک جماعت کی طرف بول رہے ہیں۔اُن کا رشتہ جمہور سے نہیں ٹو ٹا ہے۔اُن کی اورعوام کی حسیاتی زندگی میں بڑی ریگا نگت ہے اور وہ اپنے جمہور کے ساتھ ل کرانی جماعت کی زندگی ہےلطف لے سکتے ہیں۔''اس سلسلے میں عسکری صاحب کا بیتا ثر بھی درست ہے کہ دتی کی تہذیب کا سب ہے بڑا امتیاز اوراس کی عظمت کا سب ہے بڑا سبب جمہور کے دلوں ہے اُس کی قربت تھی لیکن انسانی احساسات اور تجربوں کی تہددرتہد سطح پر گرفت کے لیے صرف سامنے کی زندگی سے شناسائی کافی نہیں۔ صرف مشاہدہ کافی نہیں

ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف مطالعہ اور جذبہ بھی کافی نہیں ہے۔ خیل اور تفکر کی دنیاروز مرہ تجربات کی دنیا ہے آ گے بھی جاتی ہے۔ اور بیددونوں دنیا ئیں مل کر کسی تہذیب کا تانا بانا تیار کرتی ہیں۔ چنانچیز مانوں کوعبور کرنے والی نثر تہذیب کے فطری بہاؤ کواپنے اندرسموئے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ ہمارے زمانے کے ادب کو جوروگ لگے ہوئے ہیں ان میں سب ہے مہلک روگ اتھاہ اور بیکراں تہذیبی زندگی ہے لکھنے والوں کی لاتعلقی ہے۔لوگ اپنے خول میں ہمنتے جاتے ہیں اورخود کو بیہ مجھاتے رہتے ہیں کہ اس طرح وجودی تجربے کاحق ادا کیا جارہا ہے۔ اُردو کی مرکزی روایت کا شناس نام ہی اجتماعی زندگی کے مظاہر ہے اس کی وابستگی کا تیار کر دہ ہے۔اس کی بنیادی روتہذیب کے کئی ادواراورایک رنگارنگ مشتر کہ قدروں کی امین قوم کے روحانی آشوب سے جڑی ہوئی ہے۔ روایت بیہے کہ پجیس چھبیس برس کی عمر میں خواجہ صاحب جو گیابانازیب تن کر کے ایک لمبی اور پُر چے روحانی جاتر ایر بھی نکلے تھے اور اس سفر کی ایک رودادبھی مرتب کی تھی۔ وہ روداد تو شاید سامنے ہیں آئی لیکن اُن کا یہ تجربہ مصدقہ ہے۔ یہاں اس کی طرف اشارے کا مقصد صرف اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ خواجہ صاحب کی نثر کوعقبی پر دہ مہیا کرنے کے تجربے ایک ساتھ دیکھی اندیکھی کئی دنیاؤں پر پھیلے ہوئے ہیں ای لیے ان کے اسلوب میں بلکہ بیکہنا بہتر ہوگا کہ اُن کے اسالیب میں ملال آ میزتجر بول کابیان بھی اُس وقاراورطمانیت کےساتھ ہوا ہے جوشخصیت میں گہرائی کے بغیر حاصل نہیں کی جاعتی ۔خواجہ صاحب صرف دنیا کے نہیں آپ اینے تماشائی بھی تھے، ای لیے وہ خود کو بھی ای عالم آب وگل کے ایک حوالے کے طور پر دیکھتے ہیں۔اس پر حقارت یا دوری یالاتعلق کی نظرنہیں ڈالتے۔میرامن ، غالب ،محد حسین آ زاد —ان سب کی نیژ کا جادو ای واقعے میں مضمر ہے۔ ہمارے زمانے نے گئے زمانوں کے کئی سبق بھلا دیے۔مقام شکر ہے کہ خواجہ صاحب کی ننڑنے ایک بیسبق یا در کھا کیونکہ اردو کی مرکزی روایت کے مستقبل اوراُس کی بقا کا دارومداربھی ای واقعے پر ہے۔ یہی واقعہار دوکلچر کی زندگی کا ضامن بھی ہے۔ اے بھلانے کامطلب ہے اپنے آپ کو بھول جانا۔ پڑھنے میں تو نیاز فتح پوری اور ابوالکلام کی نٹر بھی اچھی لگتی ہے مگران کے واسطے ہے ہم اپنے آپ کواس طرح پہچان تو نہیں کتے۔

## ادیب کی ہماری شاعری

سی چلن عام ہے کہ اپنی ادبی روایت کے پس منظر میں ادب کی تفہیم اور تنقید کا جائزہ لیتے وقت حالی، آزاداور شکی کے درد ہے نکل کر ہم سید ھے ترقی پیند تحریک کے دور میں داخل ہو جاتے ہیں تنقید میں امداد امام آثر، وحید الدین سلیم، چکست، دتا تربیہ کیقی، سلیمان ندوی، مولونی عبد الحق، خامد حسن قادری، بجنوری، عظمت الله، ڈاکٹر زورر، نیاز، مسعود حسن رضوی ادبیب اوررشید احمد صدیقی کے انفرادی کارنا موں کا پچھنڈ کرہ تو ہوجاتا ہے، مگر ہم نے بیبویں صدی کے پہلے تمیں پینیتیں برسوں کو ادبی ثقافت کے ایک علا صدہ دوراورا کی منفر دمنظر نامے کے طور پردیکھنے کی کوشش آج تک کی ہی نہیں۔ اگر اس دور کو سمجھا بھی گیا تو تصورات کے سلیلے کی ایک نسبتا کر دراور غیرا ہم کڑی کے طور پرقطع نظر اس کے کہ یہ دور تقید کے دو ہوئے ادوار یعنی آزاد، حالی، شکی کے دور اور آل احمد سرور، احتفام حسین اور کلیم الدین احمد کے دور میں تسلسل کی نشاند ہی کرتا ہے، اس دور کی معنویت احتفام حسین اور کلیم الدین احمد کے دور میں تسلسل کی نشاند ہی کرتا ہے، اس دور کی معنویت احتفام حسین اور کلیم الدین احمد کے دور میں تسلسل کی نشاند ہی کرتا ہے، اس دور کی معنویت کے طور پر ہے کہ ادر بھی پہلو ایسے ہیں جن سے شامرے مور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے کے دور بھی پہلو ایسے ہیں جن سے شامرے مور کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے کے دور بیر ہیں کہ:

ا۔ ای دور میں تحقیقی تنقید اور تخلیقی یا تا ثراتی تنقید کے کچھ بہت اچھے نمونے سامنے آئے۔ ان کی نوعیت آزاداور حالی کے عہد کی تنقیدوں سے مخلف تھی۔

۲۔ اس دور کی تنقید مجموعی طور پر ہر طرح کے نظریاتی تسلط ہے آزادر ہی۔

۳۔ اس دور میں ادب کی تفہیم اور تجزیے کا عمل ایک انفرادی سرگری کے طور پر زیادہ نمایا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب اور روایت کے سیاتی میں بھی اس کی معنویت پہلے سے زیادہ روشن ہوئی۔

۳۰ اس دور میں تنقید لکھنے والوں کا کوئی حلقہ نہیں بنا۔ ایک رومانیت کو جھوڑ کر،
کوئی اور ایبا تصور نظر نہیں آتا جے مختلف نقادوں کے ایک حلقے میں قد رمشترک کی حیثیت
حاصل رہی ہواور چونکہ رومانیت کے بنیادی را بطے مخصی اور انفرادی ہیں اس لیے اس دور
کے رومانی نقادوں (مہدی افادی ، سجاد انصاری ، بجنوری ، نیاز) کی شناخت کے پیانے بھی
الگ الگ ہیں۔

۵۔بعد کے زمانوں میں تقید کے جونظریات اور مکا تب مقبول ہوئے ، اُن میں ہے اکثر کے ابتدائی نشانات اس دور کی تقیدہ اسلوبیاتی تنقید، عروضی اور کلا یکی تقید، تہذی تنقید، فلسفانہ تنقید، جمالیاتی تنقید، تقید، اسلوبیاتی تنقید، عروضی اور کلا یکی تنقید، تہذی تنقید، فلسفانہ تنقید کی کئی ایسی مثالیس اس دور کی تنقیدوں میں ملتی ہیں جو ہمارے عہد کے مکا تب کی طرح متعین اوراختصاصی تو نہیں ہے ۔ لیکن بیسویں صدی کے پہلے تمیں برسوں مکا تب کی طرح متعین اوراختصاصی تو نہیں ہے ۔ لیکن بیسویں صدی کے پہلے تمیں برسوں میں جن نقادوں نے شہرت پائی اُن میں سے اکثر مغربی اصول اور نظریات کی آگی بھی میں جن نقادوں نے شہرت پائی اُن میں سے اکثر مغربی اصول اور نظریات کی آگی بھی رکھتے تنقے۔

ایسی ہی گئی اور باتیں بھی اس دور کی تنقید کے بارے میں کہی جاسکتی ہیں۔ یہاں اُن کی طرف اشارے کا مقصد صرف سے ظاہر کرتا ہے کہ تنقیدی معیاروں ، رویوں ، خیالوں کی جیسی رنگارنگی ہمیں اس صدی کی ابتدائی تین دہائیوں میں دکھادیتی ہے۔ اس سے ایک خاصے کشادہ فکر ، رواداراور متحرک ادبی کلچر کی تصویر ابھرتی ہے۔ یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ مجموعی تناظر کی وسعت کے باعث اس دور کے لکھنے والوں میں ایک ساتھ مکالے کی گئی بہت کی سطحیں موجود تھیں۔ ادب پڑھنے والے ادب کی تعبیر وتشر تک کا مشغلہ اختیار کرنے والے زندگی کو چاہے ایک ہی زاویے ہے دیکھے رہے ہوں ، مگر ادب کو بجھنے سمجھانے کے اللے وہ بیک وقت کئی زاویوں ہے کام لیتے تھے۔ معاشرہ منظم بہت تھا ۔ کہ نظام افذار کم وہیش کیساں تھا اور اپنی معاشرت ، اپنے ماضی ، اپنے مجموعی تہذیبی اور علمی مقاصد کے سلے میں لوگ بالعموم ہم خیال تھے۔ اس دور کے نقادوں میں اختیا ف تھا تو زبان و کے سلے میں لوگ بالعموم ہم خیال تھے۔ اس دور کے نقادوں میں افتیا ف تھا تو زبان و بیان کے معاسلے میں لوگ بالعموم ہم خیال تھے۔ اس دور کے نقادوں میں افتیا ف تھا تو زبان و بیان کے معاسلے میں لوگ بالعموم ہم خیال تھے۔ اس دور کے نقادوں میں افتیا ف تھا تو زبان و بیان کے معاسلے میں لوگ بالعموم ہم خیال تھے۔ اس دور کے نقادوں میں افتیا ف تھا تو زبان و بیان کے معاسلے میں لوگ بالعموم ہم خیال تھے۔ اس دور کے نقادوں میں افتیا ف تھا تو زبان و بیان کے معاسلے میں لوگ بالعموم ہم خیال تھے۔ اس دور کے نقادوں میں ادراق کی باہمی چیقائی اور نوک جھونگ اپنی جگ پہر بگر تنقید تکھنے والوں بیان کے معاسلے میں ہورکے شاعروں کی باہمی چیقائی اور نوک جھونگ اپنی جگ پر بگر تنقید تکھنے والوں

کے یہاں مختلف قتم کے تجربوں سے انہاک آمیز شغف ایک جیسا تھا۔ تنقیداُن کے لیے ایک ذریعے تھی ادب سے لطف اندوز ہونے کا اور چونکہ ادب کی تخلیق اور تعبیراُس عہد کی عام تہذی سرگری کا حصّہ تھے اس لیے اپنی علمیت کو بھی وہ ادبی ذوق کی ترویج کا ایک واسطہ بناتے تھے۔ ان کی تنقیدی علمی مباحث سے بوجھل نہیں ہوتی تھیں۔اُن کے احساسات کی زیابھی اس کیے بہت بھری پُری نظر آتی تھی۔

یہ ایک طرح کی بازیافت تھی ، اپنی سرگزشت کے ایک گم شدہ تجربے کی انیسویں صدی کے اصلاحی میلانات نے ہماری اپنی روایت کے ٹی عناصر اور بہت می بنیادوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ پھر آزاد، حالی اور بنگی نے تنقید کو جس درجه کمال تک پہنچادیا تھا اور سابھی وسائنسی علوم کی افادیت اور شعروا دب پر اُن کے تفق ق کا غلغلہ جس طور پر بلند ہوا تھا اس کے نتیج میں ہمار اادبی کچرا بی عوامی بنیاد؛ سے دھیرے دھیرے پچھ کشا جارہا تھا۔ ادب کی فہم رکھنے والے بھی ادب کو کاربر کاراں قتم کی چیز ہجھنے گئے تھے۔

بیسویں صدی کے ساتھ خاص کر دوسری دہائی کے ختم ہوتے ہوتے عقلیت کا غرورٹوٹے لگا۔ خود ہمارے یہاں ادب کی مقصدیت اور افادیت کے تصور کولوگ شک کی نظر سے دیکھنے لگے اور بیرونی اصولوں کی گرفت سے آزاد، خود مختار ادبی رویوں کی آباد کاری کا سلسلہ نئے سرے سے شروع ہوا۔ یہی دورصنف غزل کے احیاء کا بھی ہے۔ اجتماعی ترقی اور تعمیر کے جوش میں کچھ با تیس جو بھلادی گئی تھیں اب پھر سے دو ہرائی جانے گئیں۔

ہماری شاعرتی کا پہلا ایڈیشن ۱۹۲۷ء میں چھپا۔ ادیب کی زندگی میں گل ملاکر
اس کتاب کے بارہ ایڈیشن شائع ہوئے ، آخری ایڈیشن ۱۹۲۴ء میں ۔ گویا کہ سنتیس برس
کی مدّ ت میں جس تواقر کے ساتھ ہماری شاعرتی کی مختلف اشاعتیں سامنے آئیں ، اس
دور کی کوئی اور کتاب اس طرح کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکی ہمارتی شاعری کا خیر مقدم ہر صلفے
میں کیا گیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے اے مقدمہ شعر وشاعرتی کا تحملہ کہا۔
ڈاکٹر عابد حسین کے خیال میں '' اس کتاب کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ بید ذہنی آزادی کی اُس
تحریک کا ایک اہم حصرتھی جو ہمارے ملک میں مغرب کی سیای غلامی ہے آزادی حاصل

کرنے کے لیے شروع ہو چک تھی۔ ' غرضیکہ اُس زمانے میں ہماری شاعری نے مقدمہ شعر وشاعری کے بعد اردو تقید کی سب سے فکر انگیز کتاب کی حیثیت اختیار کرلی۔ ادیب کے معاصرین میں اپنی وسعت مطالعہ، طبّاعی، بصیرت اور تجزیہ کاری کے لحاظ ہے ممتاز اصحاب کی کی نہیں تھی۔ ان میں سے کیوں کا ذکر ادبی تنقید کے سلسلے میں ادیب نے زیادہ عام ہے۔ (امداد امام الر، عبد السلام ندوی، عبد الحق، نیاز وفتح پوری، رشید احمد سقی) مگر عام ہے۔ (امداد امام الر، عبد السلام ندوی، عبد الحق، نیاز وفتح پوری، رشید احمد سقی) مگر ادیب کا بیا متیاز نمایاں اور بے مثل ہے کہ اس دور کے ادبی کلچرکی تر جمانی اور اس کلچر میں اپنی مقبولیت کے لحاظ سے وہ سب میں آگے ہیں۔ اس صورت حال کے اسباب پرغور کیا جائے تو ایک ساتھ کئی حقیقیں سامنے آتی ہیں۔

آ تکھیں بندکر کے مغرب کی تقلید کرنے والوں میں یہ ایک عام غلطقہٰی رواج
پاچکی ہے کہ شرقی مزاج تجزید کے علی سے مناسبت نہیں رکھتا کلیم الدین احمد تذکروں
سے وہ کچھ طلب کررہے تھے جوائی تک بیشن اور لیوس کے توسط سے پہنچا۔ اس پرمزیہ شم
یہ ہوا کہ تذکروں کے زمانی اور ذہنی سیاق کونظر انداز کردینے کی وجہ ہے مشرقی شعور نفقہ کے
بارے میں جوعمومی رائے انھوں نے قائم کی تھی ، کم وہیش اُسی رائے کی روشنی میں انھوں نے
بارے میں جوعمومی رائے انھوں نے قائم کی تھی ، کم وہیش اُسی رائے کی روشنی میں انھوں نے
سازدو کی پوری تنقید کی روایت کا محاسبہ کیا۔ نتیجہ نظا ہر ہے۔ بے شک مشرقی ذبی تجزید نیادہ
سخسین اور تاثر آ فرینی کا عادی رہا ہے اور اُسے ایک مظہر کے مختلف عناصر کو الگ الگ
کرنے سے زیادہ دل جسی انھیں ایک دوسرے سے مر بوط کر کے دیکھنے میں آ رہی ہے۔
سکر سنکر سن بھر بی مان ہے۔ ہماری شاعری میں ادیب نے بھی سرسری رائے زنی
عوامل کا بہت گہرا تجزیہ بھی مانا ہے۔ ہماری شاعری میں ادیب نے بھی سرسری رائے زنی
جذبوں اور تجربوں کی منطق کے حوالے سے بیش کے۔

ادیب نے استدلال کا جوطریقہ اور اسلوب اختیار کیا اُس کی خوبی ہے کہ ہمارے شعور کی اوپری پرتوں کے ساتھ ساتھ اُس کا رشتہ ہمارے احساسات ہے بھی قائم ہمارے شعور کی اوپری پرتوں کے ساتھ ساتھ اُس کا رشتہ ہمارے احساسات ہے بھی قائم رہتا ہے۔ ان کی تحریر میں پڑھتے وقت سوچنے اور محسوس کرتے جانے کا عمل بیک وقت جاری رہتا ہے۔ شاید اس کا سبب بیر ہا ہموکہ تحقیقی اور علمی مسئلوں کے علاوہ اوپری کو انسانی جذبوں اور احساسات سے خاص دل چھی تھی۔ اسٹیے اور ڈرا ہے، پھر مراثی کی تحقیق و تنقید
میں اُن کے انبہا کہ ہے ای رویے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہماری شاعری کے مباحث انسانی
شعور کی کارکردگی اور ہمارے اجہا تی نظام جذبات کی نوعیت سے بکساں طور پر متعلق ہیں۔
مبہم تاثر ات کا مفہوم متعین کرنے کی کوششیں حاتی اور شبی نے بھی کی تھیں۔ حاتی
نے تہذیب کے بیرونی وظاہر کے پس منظر میں اور شبی نے وجدانی تقاضوں اور تح ریکات کے
سیاتی میں سے مقدمہ شعر وشاعرتی ، موازئہ انیس ودبیر ، شعر العجم میں تاثر کی ایسی کئی
صورتوں اور بصیرتوں کا اظہار ہوا ہے جنھیں اصطلاحوں میں ڈھالنا ؛ سان نہیں۔ او یب
نے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا اور شعر کی خوبیوں کے دوگروہ بنائے ، معنوی اور لفظی ۔
اصلیت ، سادگی ، جوش کے ساتھ ساتھ انھوں نے بلند خیالی ، تاریکی ، ترثب کا مفہوم اور حسی
وفکری دائر ہ استدلال کی سطح پر بنانے کی جبچو کی ۔ چنا نچہ اس واقعے کے باوجود کہ ادیب
لفظوں کی ترتیب ، تو اعد ، زبان ، اصولی بیان ، تشبیہ سازی کا خاصا پر انا اور روایتی تصور رکھتے
تھے ، اُن کی تقیدی تحریر میں شعر کی قکری ، جذباتی خوبیوں اور اس کے لبانی ، اسلوبیاتی ،
صورتی اوصاف کا تجزیہ ایک ساتھ بیش کرتی ہیں۔

ادیب کے نزدیک:

کامل شعراً ہے جمجھنا جا ہے جوعروضیوں کے زردیک بھی شعر ہواور منطقیوں کے نزدیک بھی ۔ یعنی جس پرعروضی اور منطقی دونوں تعریف سادق آئیں اس لیے کامل شعر کی تعریف یا شعر کی کامل تعریف یا شعر کی کامل تعریف یا شعر کی کامل تعریف ہے ہیں۔ کامل تعریف ہے ہیں۔ کامل تعریف ہے ہیں۔ کامل تعریف ہے ہیں۔ (ہماری شاعری)

اورموز ونیت کی تعریف بیے کہ:

کلام ایسے مکڑوں میں تقسم کردیا جائے جن کو ادا کرتے وقت آ واز میں ایک خوبصورت تسلسل یا ترنم پیدا ہوجائے اور جن میں باہم ایک لڈت،ایک تناسب اورتو ازن ہو۔

(ہاری شاعری)

اس سلسلے میں ایک اور اقتباس پرنظر ڈالنا بھی کار آ مدہوگا۔ شاعری کیا ہے؟ اس کی وضاحت ادیب نے ان لفظوں میں کی ہے کہ'' شاعری جذبات کی ترجمانی ہے اور انسان کے گہرے جذبات فطرۃ موزونیت اور موسیقیت کے ساتھ ظاہر ہونا چاہتے ہیں۔'' گویا کہ ادیب نے تجربے ، بیان اور آ ہنگ کو ایک اسرار آ میز وحدت کے ترکیبی اجزاکے طور پردیکھا ہے۔ سب سے گہرے جذبات وہ ہوتے ہیں جن کی تہد میں افردگ اور ملال روپوش ہواور بیجذبات سب سے زیادہ موثر اُس صورت میں ہوتے ہیں جب شعر کہنے والا اپنے اضطراب کو ایک نغے میں شقل کردے۔ ادیب نے شعر کی داخلی ہیئت اور اُس کی خارجی ہوئے والا اپنے اضطراب کو ایک نغے میں شقل کردے۔ ادیب نے شعر کی داخلی ہیئت اور اُس کی خارجی ہوئے والوں سے الگ اور نئ شعریات سے قریب تر ہوجا تا ہے۔

ہماری شاعرتی میں کچھاور بھی ایسے نکتے زیر بحث آئے ہیں جن کا ذکرادیب کے پیشرووں کے بیب جن کا ذکرادیب کے پیشرووں کے بیبال نہیں ملتا اور جن تک رسائی کی کوئی شہادت ہمیں اویب کے کسی معاصر کی تحریر میں بھی نظر نہیں آتی۔مثال کے طور پر ، انگریزی شاعری اورمشرتی شاعری (اردو) کے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے ادیب نے لکھاتھا:

''انگریزی شاعری کا عام موضوع ہے کا ئنات (نیچر) اور اس کا تعلق انسان ہے۔اردوشاعری کا عام موضوع ہے انسان اوراُس کا تعلق اپنے بنی نوع اور خدا ہے۔ دونوں کی منزلیس جدا جدا اور رائے الگ الگ ہیں پھر حالات سفر کیونکر کیساں ہو سکتے ہیں۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد مغرب کے منصفانہ مزاج رکھنے والے دانشوروں کے ایک حلقے ہے مشرقی اور مغربی روایات کی تفریق تی بنائی نقط منظر کی بنیاد پر کی تھی ۔ اس حلقے کی طرف ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ مغرب کواپنی نجات کے لیے آئندہ مشرقی کی وکھائی ہوئی یہی راہ اختیار کرنی ہوگی اور یہ کہ آنے والے زبانوں کے ادب کا بنیادی مسئلہ انسان اور ایک مابعد الطبیعاتی غیبی طاقت کے رابطوں پر بنی ہوگا۔ یہ بھٹ بنیادی طور پر فلفے اور مریات کا ہے یہاں اس کی طرف اشارہ یوں ضروری تھا کہ ادبیب کی فکر میں مغرب اور

مشرق کودومتوازن میلانات اور جذبه واحساس کے دومختلف نظاموں کے طور پردیکھنے اور سیسے میں انھوں نے فلفے اور علوم کی ایک واضح کوشش نظر آتی ہے۔ اس سلسے میں انھوں نے فلفے اور علوم کی اصطلاحوں کے بغیر براہ راست اضافہ میں اور عام انسانی سطح پر دو تہذیبوں اور ان تہذیبوں ہے وابستہ دواد بی روایتوں کی حقیقت سے پراہ اٹھایا ہے۔ ہماری شاعری ایک لیے اک ہمہ گیر ثقافتی تناظر اختیار کرلیتی ہے اور اس کتاب کا مطالعہ مضل ادبی تنقید کا مطالعہ نہیں رہ جاتا۔

ادیب کے مجموعی ادبی کارنا موں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تخصیں جذبات کے کلجر کی تفہیم وتجیر سے خاص دلجی تھی ۔ داخلی شاعری کی بجھ کے معاطم میں بھی وہ اپنے زمانے ، بالخصوص لکھنو اسکول کی روایت کے عام شار حین سے بہت آگے تھے۔ ادیب اس رمز سے آگاہ تھے کہ انسانی ذہن کی اعلیٰ تر صلاحیتوں اور تقاضوں کی نوعیت اصلاً لفظ اور بیان سے آگی چیز ہے۔ حسن بیان حسن خیال کے بغیر کسی دوررس اور پا کدار نتیج تک نہیں پہنچتا۔ آگی چیز ہے۔ حسن بیان حسن خیال کے بغیر کسی دوررس اور پا کدار نتیج تک نہیں پہنچتا۔ دنیا میں جو بچھ رونق اور چہل پہل ہے وہ جذبات کی دولت ہے۔ اگر خوشی ، غم ، محبت ، عداوت ، نفرت ، خوف ، ہمدردی وغیرہ یہ جذبے تا بیدہ وجا کیس تو دنیا میں ایک سنا ٹا چھا جائے۔ مثامری جس کا مقصد ، ہی حذبات کا اظہار اور احساسات شاعری جس کا مقصد ، ہی جذبات کا اظہار اور احساسات کا اشتعال ہے ، اس کے لیے بیرایہ فطری ہونا کسی دلیل اور بحث کا مختاج نہیں معلوم ہوتا۔

اس نوع کے نکتہ آفریں بیانات ، ماری شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔اس شمن میں ادیب کی بصیرت اور طریق استدلال کا بیہ پہلو بھی اہم ہے کہ گرچہ ہماری شاعری بہتوں کے نزدیک جواب آہ ہ غزل (مقدمہ شعروشاعری) کی حیثیت رکھتی ہے۔لیکن ادیب کا لہجہ کہیں بھی مناظراتی یا جار حانہ ہیں ہے مشرتی و مغرب کے میلانات کا تقابل بھی وہ صرف اُنہی اصولوں اور افکار کے حوالے ہے کرتے ہیں جو مشرق سے یا مغرب سے مخصوص ہوں۔ ادیب کے یہاں بیشعور بھی ملتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے ادبی معیار اور تقیدی تصور ات کا بہت ساحصہ نسل انسانی کے دماغ اور اُس کے ملل سے تعلق رکھتا ہے۔

چنانچه اُس پرغور وفکر بھی عام انسانی سطح پر کی جانی جا ہے اور ہرمسکے کومشرق ومغرب کی آ ویزش میں الجھانا درست نہ ہوگا۔

ای متوازن ، ہمہ گیراور شعریات کے بنیادی ضابطوں سے نسبت رکھنے والے رویتے نے ادیب کے مقد مات کو ہراد بی حلقے کے لیے لائق توجہ بنایا۔ جدیداور قدیم یاد تی اورلکھنؤ کی تنازع ہے اوپر اٹھ کر ہماری شاعری کے حقیقی موقف کو بجھنے کی جیسی کوششیں سامنے آئیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادیب اس کتاب کے واسطے سے تنقید کا ایک اسای فریضہ ادا کرنا جاہتے تھے۔ یہ فریضہ ہے تنقید کے ذریعے ادبی ذوق کی تربیت اورایے معاشرے میں ایک آزادانداد بی شعور کوعام کرنے کا یہی وجہ ہے کہ ہماری شاعری كوحاتى كى تنقيد كے جواب سے زيادہ أس كے تكملے كى صورت ميں قبول كيا حميا۔ اس كتاب کے کم ہے کم دس ایڈیشن اُس دور میں شائع ہوئے جے روایتی تصورات ہے رہائی اور ایک نی بوطیقا کی تلاش کا دور کہنا جاہے ، یعنی کہ ۵ ۱۹۳۰ء سے ۱۹۶۳ء کے عرصے میں جدید تر میلانات سے قطع نظرتر تی پندتحریک کے عہد عروج میں بھی پیرکتاب عام ادبی حلقوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ بیدواقعہ قدرے جیران کن ہے کیونکہ ادیب کے ذہنی اور جمالیاتی رویے ترقی پسندی کےمعیارے مختلف ہی نہیں منحرف بھی تھے۔لیکن جیسا کہ پہلے وض کیا جا چکا ہے ، ہماری شاعری تنقید کے اوّلین اور بنیادی فریضہ کی کما حقہ ادا لیگی کے باعث بحث طلب ہونے کے باوجود متناز عرنہیں سمجھی گئی۔اس کتاب کی وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے ادیب نے لکھاتھا:

شعر کا سیح وق بخن فہمی کا ملکہ اور نقد شعر کی قوت پیدا کر تااور اُردوشاعری کا روشن رُخ نمایاں کر کے تعلیم یافتہ طبقے کی اوگا ہوں کا روشن کر نااس تصنیف کے اہم مقاصد ہیں۔ نگا ہوں میں اُس کا وقار قائم کرنااس تصنیف کے اہم مقاصد ہیں۔ (ہماری شاعری)

ادیب کو غالبًا خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ ہماری شاعری نہ تو کسی طرح کا بیانِ صفائی ہے نہ مغربی رویات پرمشرق کی ادبی روایت کی برتری کا کوئی دعوا۔ بے شک اس کے بہت ہے جئے اُردوگی کلا یکی شاعری ہے وابسۃ تصورات کی وضاحت پرمشمثل ہیں،گرای کے ساتھ ساتھ ادیب نے اپنے بہت سے مقد مات کومشرق ومغرب کا بحث سے بالا تربھی رکھا ہے۔ چنانچہ ہماری شاعری کا انتساب انھوں نے اسٹی ونسن ،سعدی اورمحر حسین آ زاد کے نام کیا ہے جو تین مختلف ادبی روایتوں کے ترجمان ہیں۔

میراخیال ہے کہ وضاحتی اورامتزاجی تنقید کے ایک اعلائمونے کے طور پر ہماری شاعرتی کی اہمیت سے قطع نظراس کتاب کی اہمیت اس وجہ سے بھی برقر ارر ہے گی کہ اُردو تنقید کی تاریخ میں انسانی حواس اور جذبات کے تماشے کا احاط کرنے والی یہ پہلی اہم کتاب ہے جس نے اپنے معروضات کا حوالہ بھی اردوشاعری کو ہی بنایا ۔ قبلی کی شعرافیجم ظاہر ہے کہ اپنے موضوع کے باعث اس ققے ہے الگہ و جاتی ہے اور حاتی کے مقد مے میں غیر ادبی مقاصد کا جرائی ڈرجہ حاوی ہے کہ ان میں اپنی روایت کے معروضی مطالعے کی ادبی مقاصد کا جرائی ڈرجہ حاوی ہے کہ ان میں اپنی روایت کے معروضی مطالعے کی صلاحیت دب کررہ جاتی ہے۔ حاتی اُردو کے سب سے بڑے نقاد تھے، لیکن اپنے کام کا پچھے صلہ وہ آئے تھے۔ اُس کی طرف پہلاموثر قدم ادیب نے اشایا۔ چنانچے ہماری شاعرتی کے تاریخی رول کی اہمیت بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔

## اختشام حسين كى تنقيدى شخصيت

میرے پاسیدا خشام حسین کی ایک پرانی سوائی تحریر ہے، باریک ہلکے کاغذ پر انگریزی میں ٹائپ کی ہوئی۔ اس پر اخیر میں اختشام صاحب کے دستخطوں کے ساتھ کے راپریل ۱۹۵۲ء کی تاریخ دی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ اسٹڈی پلان کا ایک خاکہ بھی ہے انگریزی میں ٹائپ کیا ہوا اور اس کے اخیر میں اختشام صاحب کے دستخط۔ پھر پہلی تاریخ کے تین ماہ بعد کی تاریخ کے رجولائی ۱۹۵۲ء

احتشام صاحب نے بیتر ریام ریکہ اور یورپ کے سفر پرروانگی ہے پہلے غالبًا پی فیلوشپ کی درخواست کے ساتھ پیش کی تھی۔ ذیل میں اس تحریر کے پچھا قتباسات کا ترجمہ دیا جارہا ہے۔:

۱۹۳۰ء میں، میں الہ آبادگیا تا کہ گورمنٹ انٹر کالج الہ آباد میں داخل لے سکوں۔ اُن دنوں الہ آباد ہندوستان کی سیا ی مرکز تھا۔ کا گریس نے بدیی ، خاص طور پر انگریز ی سامان کے بائیکاٹ کی مہم چلا رکھی تھی اور سول نا فر مانی تح یک نے سامان کے بائیکاٹ کی مہم چلا رکھی تھی اور سول نا فر مانی تح یک نے سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ فطری طور پر ، میں نے آزادی اور قومی ترقی کے آدر شوں کی طرف تھنچا و محسوس کیا۔ میں ایک چھوٹے شہر سے آیا تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ کم سے کم عام معلومات کے معا ملے میں ، میں الہ آباد جسے بڑے اور بیدار شہر سے تعلق رکھنے والے نو جو انوں کے مقا بلے پر نہیں تھہر سکتا۔ اپنی اس کی تعلق رکھنے والے نو جو انوں کے مقا بلے پر نہیں تھہر سکتا۔ اپنی اس کی تعلق رکھنے والے نو جو انوں کے مقا بلے پر نہیں تھہر سکتا۔ اپنی اس کی تعلق رکھنے والے نو جو انوں کے مقا بلے پر نہیں تھہر سکتا۔ اپنی اس کی تعلق رکھنے والے نو جو انوں کے مقا بلے پر نہیں تھہر سکتا۔ اپنی اس کی تعلق رکھنے والے نو جو انوں کے مقا بلے پر نہیں تھہر سکتا۔ اپنی اس کی تعلق رکھنے والے میں اپنا بہت سا وقت لا تبریری اور ریڈ تگ رومز

میں گزار نے لگا میں اکثر تقافتی اوراد بی کا نفرنسوں میں بھی شرکت
کرنے لگا۔اس ہے جھے میں بیہ ہمت پیدا ہوئی کہ خود بھی لکھتا شروع
کروں اور ۱۹۳۲ء کے آس پاس میرے اوبی کیرٹر کا آغاز ہوا۔
پہونظموں اورافسانوں کے ساتھ ۔ یہی سال تھا جب میں نے بی
اے کیے پہلے سال میں انگریزی ادب ، تاریخ اور اُردو کے
(اختیاری مضامین) کے ساتھ الد آباد یونیور سٹی جوائن کی ۔

میں بہت زیادہ پڑھا کو ہونے اور کتابوں کا بہت دقت طلب قاری ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرسکتا۔ تاہم اتنا تو کہہ ہی سکتا ہوں کہ میں نے اپنی امتحان کی ضرور توں ہے بالا تر ہو کر تقریباً تمام مضامین پر کتابیں پڑھیں۔ میری پسند کے مضامین کا سلسلہ اوب ہے ساجی علوم تک اور تاریخ ، فلفے اور فد ہب ہے جنسیات اور تحلیل نفسی تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ مطالعہ بہت منظم نہیں تھا۔ مگر ۱۹۳۱ء کے اس پاس میرے خیالات ملک میں شد مروج قومی اور ترقی پندانہ دبجا نات اور پورپ کے اپنی فاشٹ میلا نات کے اثر ہے ایک خاش شکل اختیار کرنے گئے۔

اپنی کہانیوں، یک بابی ڈراموں اور ادبی مضامین میں میں اپنے ملک اور بدیسوں میں عاری جدوجہد نیز ایک نہایت پُر چکے اور کھر ڈرے انداز میں اپ آپ کو جمہوری ترتی کے لیے ظاہر کرتی ہوئی آرزومندی کا تجزیه کرنے اور اس کے اصل مزاج کو سیحضنے کی کوشش کی ۔میری تحریوں کا خاص مقصد ساجی طور پرطریق، عوام کے مختف صلقوں کی زندگی اُس کے متنوع اظہارات کا تجزیه کرنا اور اُسے حقیقت بہندانہ انداز میں بیان کرنا تھا۔ میں وثوت کے ساتھ بیتو نہیں کہ سکتا کہ کن مصنفوں اور مفکروں نے اس منزل کے ساتھ بیتو نہیں کہ سکتا کہ کن مصنفوں اور مفکروں نے اس منزل پرمیری رہنمائی کی ۔گر (اتنا ضرور ہے کہ ) زندگی کے بدلتے ہوئے

اور بغتے ہوئے خاکوں سے خود کو ہم آ ہنگ رکھنے کی خاطر میں ہر طرح کی کتابیں پڑھتار ہتا تھا۔۔

ا بنی تمام تحریروں میں، وہ تخلیقی ہوں یا تنقیدی میں نے ہمیشہاس امرکو خوظ رکھا ہے کہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، لیکن زندگی کی به عکای محض بے اختیار انہ نوعیت کی نہیں ہوتی ادب کا استعمال اعلا انسانی مقاصد کی حصولیا بی کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے۔ میں اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ انسان خلقی طور پرشر پسندنہیں ہے، حالات اے ایسا بنادیتے ہیں اور اگر ہم زندگی کو اس طرح قابو میں رکھ سکیں كه ہرقوم اينے آپ كومسر درمحفوظ تجھنے لگے تو كوئى بڑى جنگ نہيں ہوگی ۔ میں ایک طرح کی انسان دوستانہ بین الاقوامیت میں یقین رکھتا ہوں جوتمام اقوام کااحتر ام کرتی ہےاور جہاں قو موں کاتشخص مٹایانہیں جاتا۔ میں انسان کی مستقل ترقی اور اس کے امکان میں یقین رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہتمام ز مانوں میں اور تمام ملکوں میں تمام اچھے انسانوں نے اپنے اپنے طریقے سے اور اپنی مخصوص حدول میں رہتے ہوئے ای فوب العین تک رسائی کی جدوجہد کی ہے۔اس طرح میراادب کا تجزیہ، جاہے معاصرادب کا ہویا ماضی ك ادب كا، ايك باجياتي شكل اختيار كرليتا ب جس كے احاطے میں زیر بحث دور کے تمام ساجی ،سیای ، تاریخی اور نظریاتی عوامل آ جاتے ہیں۔ میں نے اس حقیقت پندانہ طریق کارکوسب سے زیادہ اطمینان بخش یایا ہے او بیدد مکھ کر مجھے تشفی ہوتی ہے کہ پیطریق کارجس کی تغمیر میں مجھ حد تک میری کوششیں بھی شامل رہی ہیں ، آج مقبول ہور ہاہے۔

ان دنوں میری دلچیسی کئی کلچرل کاموں میں ہے، <sup>ریک</sup>ن سوائے پڑھنے پڑھانے اور لکھنے کے ، ایسا کوئی کام نہیں ، جے میں ا پنا مشغلہ کہہ سکوں۔ میرے وقت کا بیشتر ھتے ای کی نذر ہور ہا ہے کہ چونکہ بچھ میں اور کسی قتم کی طلب نہیں ، اس لیے آئندہ بھی میں بس یہی پچھ کرتار ہوں گا۔

ان اقتباسات میں جو باتیں کہی گئی ہیں اور ان سے احتشام حسین کی مجموعی ذہنی ساخت، پس منظراوطرز فکر کے بارے میں جواطلاعات بہم پہنچتی ہیں، انہیں مختصرا یوں بیان کیا جا سکتا ہے:

ا۔ جس دَور میں اختشام حسین کے شعور نے ایک واضح شکل اختیار کی ، وہ تو می آزادی کی جدو جہد کا دَور تھا۔

۲۔ اختشام حسین ایک رواتی خاموش اور قدامت پسند ماحول ہے نکل کرایک نسبتا کشادہ ترقی پذیراورسرگرم ماحول تک پہنچے تھے۔

۔ اُردوادب، انگریزی ادب اور تاریخ کے اختیاری مضامین سے قطع نظر، اختیام مضامین سے تطع نظر، اختیام حسین کی دل چھی مختلف ساجی علوم، فلفے، نفسیات، مذہبیات اور جنسیات میں تھی۔

ے خیالات میں ایک واضح ارتقاء کے نشانات رونما ہوئے۔ ترقی پندانہ نہج اختشام حسین کے خیالات میں ایک واضح ارتقاء کے نشانات رونما ہوئے۔ ترقی پندانہ نہج اختیار کرنے کے خیالات میں اور بین الاقوامی سطح پر پیدا ہونے والے سیاسی اور ساجی مسئلوں کی طرف اُن کی توجہ بردھتی گئی۔

2۔ تی پہندتر کی ہے وابنتگی کے بعد بھی اختشام حسین کے مطالعے نے کوئی معین اوراد تا گئی رُخ نہیں اپنایا۔ زندگی کے تغیر پذیراورارتقا پذیر میلا نات سے خود کومتعلق رکھنے کے لیے اختشام حسین نے مختلف النوع علمی اورفکری زائروں سے اپنی رکھنے کے لیے اختشام حسین نے مختلف النوع علمی اورفکری زائروں سے اپنی رکھی۔

احتشام حسین کے نزدیک ادب زندگی کا ترجمانِ محض نہیں ، زندگی کو بدلنے ادر بنانے کا ایک موثر وسیلہ بھی ہے۔

2- انسان کی بنیادی اور نیکی میں اختشام حسین کا یقین بخت ہے -

اورانسانی معاشرے پراس نیکی کے تسلط کو وہ اپنا اجتماعی نصب العین سمجھتے ہیں۔ ادب بھی اس نصب العین کی حصولیا بی کا ایک ذریعہ ہے۔

۸۔ اختشام حسین مختلف معاشروں اور قوموں کے انفرادی تشخص پرزور
 دیتے ہیں اور اس تشخص کو وسیع تر بلکہ بین الاقوامی انسانی مقاصد کی تکمیل کے راہتے میں
 رُکاوٹ نہیں سمجھتے ۔

9۔ اختشام حسین کا تنقیدی اور تفہی روئیہ بنیادی طور پر ساجیاتی ہے اور اس روٹیہ بنیادی طور پر ساجیاتی ہے اور اس روٹیے کووہ اپنے عہد کے مزاج ہے ہم آ ہنگ خیال کرتے ہیں۔
۱۰۔ علوم اور ادبیات کا مطالعہ اختشام حسین کے لیے ایک گل وقتی مشغلہ ہے اور ذہنی ، جذباتی آ سودگی کے حصول کا واحد ذریعہ پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھانے کے علاوہ وہ اور کسی قشم کی طلب نہیں رکھتے۔

سی نکات احتشام حسین کی جس تحریرے ماخوذ ہیں اور یہی تحریر جس وقت مرتب کی گئی ہے،اس سے پہلے اختشام حسین کے تنقیدی مضامین تین مجموعوں کی شکل میں سامنے آ چکے تھے۔ پہلامجموعہ'' تنقیدی جائزے''جس کا سال اشاعت ۱۹۳۳ء ہے۔اس کے بعد" روایت اور بغاوت " ۲ ۱۹۳۷ء میں اور" ادب اور ساج" ۸ ۱۹۳۸ء میں سامنے آئے۔ تر تی پیندتح یک اُس ونت تک ہمارے فکری معاشرے میں اپنے قدم اچھی طرح جما چکی تقى تجهدتو نظرياتى ادّعائيت اور تجهه ابتدائى مراحل ميں مقبوليت اور كامرانی كے نشه آور احساس نے ترقی پسنداد بیوں کی اکثریت کوانتہا پسندی اور عدم توازن کے جس عام مرض میں مبتلا کیا تھا اختشام حسین بڑی حد تک اس ہے محفوظ رہے۔ اس عہد کے کئی بزرگ ادیب،مثلاً مجنوں،اعجاز حسین،فراق اپنی روثن خیال ترقی پسندی ہے اپنی ذہنی قربت کے باوجوداس انتها پسندی ہے محفوظ جور ہے تو اس کی وجہ رہتھی کہ کلاسکیت کا احرّ ام اور اپنی اد بی روایت کے تسلسل کا احساس اُنہیں قابو ہے باہر نہیں ہونے دیتا تھا احتیام حسین او بی ترتی پسندی کےعلاوہ جدلیاتی مادیت اور کمیونسٹ انفلا ب ہے بھی متاثر ہتھے۔ گرتار یج کے عمل ہے آ گھی نے اُنہیں اپنی روایت کے تشکیل کا اور فلفہ ،نفسیات ، ندہبیات کی بخشی ہوئی بصیرت نے اُنہیں انسانی تجربوں کی ہمہ جہت سچائی کا ایک ایسا شعور عطا کیا تھا جس

میں فیشن ایبل اور مقبول عام قتم کی ترقی پسندی کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسعت تھی۔ اخشام حمین نے عام ترقی پندوں کے برعکس گزشتہ ادوار کے ادب کوسرے ہے قلم زد کرنے کے بجائے نئے علوم اور نئے تہذیبی ومعاشرتی تصورات کی روشنی میں اے ایک نئی سطح پر سجھنے کی کوشش کی۔ حاتی اور پیروئی مغربی کی بحث میں ان کا اختلاف مولا نااخر علی تلمری اورمسعود حسین رضوی اویب جیسے پراپنی حال کے بزرگوں ہے ہوااور وجہزاع بیسوال تفہراکہ ع حالی اب آؤپیروی مغربی کریں۔ میں مغربی سے مراداریان کاصوفی نژادشاعرمغربی تبریزی ہے یامغربی ونیا کے نئے چلن ۔ ہر چند کہ احتشام حسین کا مِوقف اس معالم میں روایت کے پاسداروں ہے مختلف تھا، گرایے مقد مات کی دلیلیں کھل کر پیش کرنے کے باوجود احتشام حسین نے اپنی روایت یا ادب کے روایت تصور کی بابت کوئی ایسی بات نبیس کہی جس سے تفحیک کا پہلونکاتا ہو۔ اس زمانے میں پوری دنیا کا اد بی معاشرہ کچھ نے سوالوں ہے دو جارتھا۔اندرے مالرونے جوتر تی پبندی کے ابتدائی دور میں اس تحریک کے با قاعدہ ترجمان تھے۔ چند برس بعد ہی پیکہنا شروع کر دیا تھا کہ ادب مین انسانی نقطهٔ نظر کے قیام کی خاطر ہمیں ایک تو زندگی کے المیہ تصور پرغور کرنا ہوگا د وسرے انسانیت دوئ کے تصور پر۔اور مالرو کے نز دیک بید دونوں تصوراس لیے اہم تھے کہ انسانی صورت حال اور انسانی امکانات دونوں پرسوچ بچار کے بعد ہی اپنے آج اور آنے والے کل کا کوئی خاکہ ذہن میں مرتب کر کتے ہیں۔

احتام حین کی تحریروں میں انسانی امکانات اور مستقل ہے مایوی کا کوئی پہلو نہیں نکاتا۔ تاہم اُن کی شخصیت ہے ملال کا عضر اور اُن کے مضامین میں سطحی نشاط پرتی کی جگہ انسانی صورت حال کو ایک فلسفیا نہ سطح پر سجھنے کی جبتو بہت نمایاں ہے۔ اُنہوں نے اوب میں قنوطیت اور رجائیت ، امید اور تا اُمیدی ہتھیر اور تخریب کی حقیقت کو لکھنے والے کے سوائحی میں قنوطیت اور رجائیت ، امید اور تا اُمیدی ہتھیر اور تخریب کی حقیقت کو لکھنے والے کے سوائحی سیاتی کے ساتھ ملا کر ایک تاریخی تناظر میں و کھنے کی کوشش کی۔ ای لیے اُن کے یہاں کسی منفی تصور کو صرف اُس کی ممنفیت کے باعث مستر وکرنے کا میلان تقریباً نابید ہے۔ میں منفی تصور کو صرف اُس کی ممنفیت کے باعث مستر وکرنے کا میلان تقریباً نابید ہے۔ میں سیرے ساتھ فیض پر ایک مکالے میں (فیض نمبر) '' افکار'' کرا چی 1978ء) اختشام صاحب نے فرمایا تھا:۔

"جس زمانے میں بعض ترقی پیند شاعری کے فئی پہلوؤں کو کسی حد تک نظر انداز کررہے تھے اُس وقت بھی فیق نے انہیں اہمیت دی۔ چنانچہ ادب لطیف کی ادارت کے زمانے میں وہ رسالہ کی تحریک کے انہا پیند نقطہ نظر کا ترجمان بنے کے بجائے ایجھے جدیدادب کا نمائندہ بنارہا۔"

ای مکا کے سے احتثام صاحب کی کھھ اور باتیں:

(فیض کے یہاں) معروض اور موضوع کا سارا جوش وخروش نغہ ورنگ بن جاتا ہے اور بقدر احساس ہردل کو چھوتا ہے۔ اس کوعلامات کافتی استعال بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہ علامتیں جب تک شخصی اور اجتماعی دونوں حدوں کونہیں ملالیتیں ایک مہم تاثر سے تک شخصی اور اجتماعی دونوں حدوں کونہیں ملالیتیں ایک مہم تاثر سے تاشیس بروھ سکتیں۔

میرے خیال میں کسی دوسرے شاعر نے اتنے گہرے شعور کے ساتھ رو مانیت اور کلاسکیت کو ایک کرنے کی کوشش نہیں کی جتنی فیض نے اور بیسب کسی مصنوعی انداز میں نہیں بلکہ اپنی اولی روایات اور تہذی اقد ار کے صحیح احساس اور اپنے عہد کے تقاضوں اسلامی مصبح ادراک کے نتیج کے طور پر۔

(میراورسوداکے باب میں فیض کے خیالات کے حوالے ہے) فیض کے بہاں جونم بھیزی اور میرکی ی جیمی جی کیفیت ملتی ہے ، تشنہ کامی کا جواحساس ملتا ہے ۔ ہوسکتا ہے سودا کے کلام کے مطالعہ ہے انہیں اس کی آ سودوگی کا سامان مل جاتا ہو۔ اور سودا کے بہاں نشاط کی جو کیفیت نظر آتی ہے اس میں فیض شاید اپنی ناتمام خواہشوں کی منزل یا لیتے ہوں۔

ترتی پندی نظریاتی وابستگی ،انسانیت کے ایک مثبت تصور اور زندگی کی مادی بنیادوں میں یقین کے باوجود اختشام حسین اور روایت شنای اور انسانی ہستی کے المیہً

احساس کی مخبائش ہمیشہ باقی رہی ۔ خیال اور تجر بے کی طبیعی اساس اختشام حسین کے نز دیک کسی انسانی واردات کی کلیت تک رسائی کا ذریعهٔ بین تقی \_ اس لیے اختشام حسین ا بن تنقیدوں میں بالعلوم علم لگانے ،حرف آخر کہنے ہے گریز کرتے ہیں۔کسی واقعے یا وجود کی کسی جہت کو دریافت کرنے کے جو بھی طریقے ہو تکتے ہیں اور اس سلسلے میں علوم اور افکار کے جتنے ذریعوں سے مدد لی جاسکتی ہے ،ان میں ہے کسی کوبھی وہ نظرانداز نہیں کرتے نہ سن کی اہمیت اورکارکردگی سے انکار کرتے ہیں۔ تحلیل تفسی ، جنیات ، ندہب اور مابعد الطبیعات اختشام حسین کے نظام فکر میں ،ان میں ہے کسی کی بھی حیثیت ایک امتاع کی نہیں ہے۔اختشام حسین میں اور ترقی پسندی کا رسمی تصوّ رر کھنے والوں میں ایک پیفرق بھی بہت نمایاں تھا کہ احتشام حسین نے اعلیٰ ادب یاروں کی تلاش میں اینے آپ کوصرف تر تی پسندادب کی محدود اور تکرار آمیز دنیا کا پابندنہیں رکھا۔علم اور ادب کے سچے اور غیر مشر و طاشغف کے بغیر کسی اویب یا نقاد کے وجدان میں بیہ لچک اور شعور میں بیہ وسعت نہیں آتی کہ وہ ہتی کو ہررنگ دے سکے اور حقیقت کو ہرشکل ہے قبول کر سکے نظریاتی عصبیت اورای کے ساتھ ساتھ ادب کوادب کی طرح پڑھنے کے بجائے اُسے اجتماعی زندگی کے لیےا کیے طرح کی کھاد بچھتے رہنے کی وجہ سے خاصے تعلیم یا فتہ تر تی پسندوں میں بھی دنیا کے بہترین ادبی شہ یاروں ہے ایک مستقل گریز اور دُوری کا روتیہ ملتا ہے۔مثال کے طور پر یجا دظہبیراورفیض تو میراجی کی بصیرت اورتخلیقی زرخیزی کی داد دے <u>سکتے تھے۔</u>گر بہتوں کو ا یک ز مانے تک دستویفسکی کا نام لینے میں بھی جھجک ہوتی تھی۔

نفنیات مابعدالطبیعات ، سرّیت ، تصوّف کے مضامین اوراشارات تو خیرسرے کے ٹاٹ باہر تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترقی پہند تنقید کا جوسر مایہ سامنے آیا ، اُس کی بنیاد میں تاریخ کے ایک عامیانہ تصور ، سیاسیات و اقتصادیات کی اصطلاحوں ہے آگے کی اور بصیرت کا سراغ مشکل ہی ہے ماتا ہے اور جن ادیبوں کے حوالے ہے یہ تنقید اپنی دلیل استوار کرتی ہے ، اُن میں دوسر ہے اور تیسر ہے درجے کے لکھنے والوں کی بھر مارہ ۔ اس سلطے میں یہ حقیقت بھی بھلادی گئی کہ خود مارکس اور این گھزیا ترقی پبند نظریة ادب کے غیر روایتی مفسرین اوب کی تخیل قبیر کے جن اصولوں کو درست جمحے تھے ، ہمارے یہاں کی

رقی پندی اُن ہے اگر کوئی نبست رکھتی بھی تھی تو ہیں دُوری ۔ مارکس اورا ینگز ہے قطع نظر،
مارکسزم کوایک نظریۂ زندگی کے طور پر قبول کرنے والے اور آرٹ، ادب کی تجی اور مخلصانہ فہم رکھنے والے پھر بھی ترقی پند حلقوں میں Revisionist (اردو کے ترقی پندوں کی زبان میں تحریف پند کے جانے والے نقادوں کے یہاں، عالمی ادب کے جن مشاہیر کا جا بجا ذکر ملتا ہے، اُس کے مقابلے میں اردو کی ترقی پند تقید کے ہیرو زپر ایک نظر ڈالی جا بجا تو اندازہ ہوتا ہے کہ نظریاتی جبراورا دعائیت بھیرتوں پر کیے کیے سے ڈھاتی ہے۔ ماشتام حسین کی تقید جوالگ ہے بچانی جاتی ہوتا اس کا سبب بیہ کدائنہوں نے بالعوم اختیام حسین کی تقید جوالگ ہے بچانی جاتی ہونے دیا۔ رومانیت، کلاسکیت، سرتریت، مذہبیت اختیام حسین کے نظام احساس میں اپنی ایک مخصوص جگدر کھتی تھی۔ مارکسی جمالیات نہیں اور نے کو کرورنہیں کرتے ۔ غیرتر تی پندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تجربوں کو مستر ذہیں کرتے ۔ فیرتر تی پندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تجربوں کو مستر ذہیں کرتے ۔ فیرت کی بندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تجربوں کو مستر ذہیں کرتے ۔ فیرتر تی پندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تجربوں کو مستر ذہیں کرتے ۔ فیرت کی بندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تجربوں کو مستر ذہیں کرتے ۔ فیرتر تی پندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تجربوں کو مستر ذہیں کرتے ۔ فیرتر تی پندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تجربوں کو مستر ذہیں کرتے ۔ فیرتر تی پندانہ یا غیر طبیعی طرز فکر اور تجربوں کو مستر خبیں کرتے ۔ استقریر کے چند جملے حسب ذیل ہیں :

"انسان کوغیر مرک چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ صرف روٹی کے سہارے زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ ترقی کرتا ہوا دوسرے جانورں سے بہت وُور جا پہنچاہے کیونکدائے غیر مادی چیزیں بہت دل کش معلوم ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایسی چیزوں کو بجھنا چاہتا ہے جو بیکار میں (یعنی فلسفہ) یا وہ ایسی چیزیں بنا نا چاہتا ہے جو بیکار ہیں (یعنی ادب اور آرٹ)۔"

آ رنسٹ بڑے جھگڑے کی چیزیں بن سکتا ہے اور وہ شاذ ہی کہیں ٹھیک بیٹھتا ہے۔اگر وہ بڑا آ رنشٹ ہے تواپنے زمانے کا نمائندہ ہوسکتا ہے۔لیکن اپنے نہ مانے کا نمائندہ بن کئے کے یہ معن نہیں ہیں کہ وہ اُس زمانے میں ٹھیک بھی بیٹھتا ہو۔

(بحواله جملكيان ص: ٢٥-١١)

ای لیےاورتواورخودروں کےادیوں میں کچھلوگ ایے بھی تھے جوانقلاب کے مآثرادب کے مقابلے میں دوسری جنگ عظیم کے پیدا کردہ ابتری اور انتشار کے ملے ہے ظہور پذیر ہونے والے ادب کی بابت زیادہ خوش گمان تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ بیلڑائی چونکہ انسانیت کی تاریخ میں اس وقت تک کی سب سے بڑی لڑائی ہے اس لیے اس کے سائے میں سانس لیتی ہوئی حقیقوں ہے جوادب پیدا ہوگاوہ بھی سب سے بڑا ہوگا۔ اختثام حسین نے اس ادب کی طرف جو روتیہ اختیار کیا، اس کی تفصیل ایک علیحدہ تجزیے کی طالب ہے۔البتہ دو باتیں اس موقع پر کہی جاسکتی ہیں،ایک توبیہ کہ احتشام حسین نے نئی نفسیات ،نئی اخلا قیات ،نئ حقیقت بسندی کی فکری اساس فراہم کرنے والے تصورات کو بجھنے کی کوشش کی اور عام ترقی پسندوں کی طرح اُن کے نام سے بد کے نہیں۔ دوسرے میہ کہ انسان میں غیر مرک چیزوں کی طلب سے اُنہوں نے انکارنہیں کیااور غیر مادّی تجربوں کے جلوے ہے بھی انسانی ہسنی کے اسرار بیجھنے کی کوشش جاری رکھی۔ادب اورروبِ عصر کی نمائندگی کامفہوم اُن کی نظر میں صرف بینبیں تھا کہ تاریخی طاقتوں کے تر جمان ادب تک خود کومحدود کرلیا جائے۔اُنہوں نے تاریخ اور کمی فردیا انسانوں کے کسی گروہ میں بیدا ہونے والے تصادم اور نکرا ؤ کو بھی ایک عالمانہ سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا جا ہا— اختشام حسین کے نظری اور اصولی مضامین ہوں یاعملی اور اطلاقی نوعیت کے مضامین ، ان میں ہمیں انسانی رویوں ، جذبوں ، واردات کےسلسلے میں کسی قتم کا تعصب نہیں ملتا۔ بیوجہ ے کہ اضام حسین کے تقیدی طریق کار کے نتیج مین جو با تیں سامنے آئی ہیں ان ہے ہم ا تفاق کریں یا اختلاف ، اُن کے طریق کار کی ہمہ گیری ، وسعت اوراہمیت ہے انکارنہیں کر سکتے ۔ انسانی وجود اور وار دات کی حقیقت تک پہنچنے کی جیسی گہری طلب، خیال کی جو دُ ورری اور دبازت اورمختلف النوع علمی اورفکری ضابطوں کواپنی جستجو ہے ہم آ ہنگ کرے گا جوسلقه اور صلاحیت ہمیں احتشام حسین کی تنقیدوں میں ملتی ہے انہیں ترقی پسند تنقید میں اورا ہے عہد کی تنقید میں مکسال طور پرمتاز کرتی ہے۔

## مجھسکری صاحبے بارے میں

عسکری نے تنقید نہیں ، آپ بیتی لکھی ہے۔ یوں شعر وادب اور فنون لطیفہ کے باب میں با ضابط متم کی تنقید ہے قطع نظر، عام گفتگو بھی کسی نہ کس سطح پر آ ب بیتی ہی ہوتی ہے۔ یہاں ان ماہرین یا مبتدین نثاریات کا ذکرنہیں جوادب کوبھی جنس باز ارجیسی کوئی چیز سمجھ کرتفہیم اور تجزیے کے نام پر ہی کھاتے کی تیاری میں ڈو بے دکھائی دیتے ہیں۔لیکن ہر نقاد جوتھوڑی بہت بھی ادب کی سوجھ بوجھ رکھتا ہے ادب کے مطالعے میں ان کیفیتوں ، تا ٹرات اور روممل کے نتائج کونظرا ندازنہیں کرسکتا جن ہے خود ای کی طبیعت اور شخصیت کے کسی نہ کسی پہلو پر ژوشنی پڑتی ہے۔ادب پڑھتے ، جھتے اور سمجھاتے وقت وہ اس ہے متاثر ہونے کے ممل سے بھی گذرتا رہتا ہے اور اگر اس کے مزاج پروکٹورین عب کی اشرافیت کا غلبنہیں اوروہ ایک ہےروح محمل ،ضبط اور ر کھر کھا ؤ کا خوگر نہیں ہے تو تخلیقی لفظوں کی گر ہیں کھولتے وفت آپ ہے آپ وہ اپنی شخصیت کی گر ہیں بھی کھولتا جائے گا تنقید کو اگر بعض مغربیوں نے UNFOLDING کاعمل کہا ہے تو اس سے بیانہ بچھنا جا ہے کہ اس عمل کا سرا صرف ادب یا ادیب کی شخصیت سے جُڑا ہوا ہے اور اس کی حیثیت تقید لکھنے والے کے نز دیک محض معروض کی ہے۔اب میداور بات ہے کہ خود تنقید لکھنے والے کی شخصیت کے حدود، ذہنی اور جذباتی روابط نیز اس کے باطنی ابعاد یا جمالیاتی اورروحانی مسائل اے ادب کےمطالعے اور تجزیے کے دوران تج ہے اور وار دات کی کن دنیاؤں تک لے ج ت ہیں۔ بعضوں کے نزد یک میہ ساری سرگری ایک نوع کی ذہنی ورزش نے زیادہ بامعنی اور نتیجہ خیز نہیں ہوتی اور ہرتجر بہان کے دیاغ کی صرف او پری پرتوں کومس کرتا ہوا فراموش کاری کی دھند میں گم ہوجاتا ہے۔ وہ اگر سوچتے ہیں تو اس احتیاط کے ساتھ کہ ان کے حواس اوراعصاب کا کوئی حوالہ اظہار کے در ہے ہے جھا تکنے نہ پائے۔ پیتنہیں اس میں کسی نفسیاتی خوف کا دخل ہوتا ہے یا تعقل کی تو انا ئیوں کا حدے ہوئے اعتاد کا، بہر حال، میں تو اتنا جوں کہ اس متم کی تنقید میرے لیے صبح کے اخبار یا ساجی علوم کے دائرے میں آنے والی عالمانہ تحریروں ہے زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ جذبات میں غیر متواز ن آلودگی عیب سی لیکن ان سے بیسر گریز بھی ایک طرح کی بیماری ہے یا کم نصیبی۔ بیوجہ ہے گردو تو کو کہ تنقید کے بیشتر جھے نے اگر کوئی خدمت انجام دی ہوتو حواس کو کند کرنے اور ذوق کو کا زیادے گی۔

اس کا مطلب سے ہر گزنہیں کہ میں ادب کے ان دقیقہ سنج علماء کی خدمات کا منکریا ان کے کارناموں کی قدرو قیمت کے احساس سے غافل ہوں جنھوں نے تجر بہ گاہوں میں مصروف کارسائنس دانوں جے انہاک کے ساتھ ادب کی تاریخی ، تہذیبی ، فلسفیانہ ، نفسیاتی اوراسلوبیاتی تعبیرین فراہم کیں اور ایک عالم سے اپنی فضیلت کالوہا منوایا ۔ کوئی بھی اچھا نقاد نرانقادنہیں ہوتا نہ تنقید محض تا ٹرات کی غذا پر زندہ رہ سکتی ہے اور نہ صرف تخلیق کی باز آ فرین پر قانع۔ میں تو جب نقادوں کوادب کا تجزیہ کرتے وفت علم وفضل کے دریا بہاتے اورشکن آلود پیشانیوں کے ساتھ ساحل پر کھڑے اس دریا کی موجوں کا تماشہ کرتے ویکھتا ہوں تو مجھے یاؤنڈ کی ABC OF READING کے وہ صفحات یاد آتے ہیں جن میں اس نے مطالعے کی ابجد سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ادب پڑھنے والا جاہے جتنا سرگرم اور نکته رس ہواس کی حیثیت ہے روح سلائڈس کا مشاہدہ کرتے ہوئے سائنسداں ے بہر حال مختلف ہوتی ہے۔ وہ اپنے حواس کی تجربہ گاہ میں ایے آلات کی مددے پیے مشاہدہ کرتا ہے جواس کی نجی ملکیت ہوتے ہیں اور ان کاعمل خود کا رمشینوں کےعمل ہے مماتل نہیں ہوتا۔ایف۔آ رکیوں صاحب جونقادوں کے نقاد کہے جاتے ہیں انسان کے ساجی اور عمرانی تجر بول سے بھی اتن ہی دل چھی رکھتے تھے جنتی شعروادب کے جمالیاتی مسائل سے لیکن اپنی آ گہی کا سود اانھوں نے بھی بھی اینے ذوق سے نہیں کیا۔ عام تنقیدی رویوں کے تین ای بےاطمینانی عسکری ہے اس قتم کی باتیں کہلوا کیں کہ:

" بجھے نہ تو افسانہ نگار کہلانا پیند ہے، نہ تنقید نگار، نہ اویب۔ میں تواپ آپ کواس زمرے میں شامل ہجھتا ہوں جس کا نام ایک فرانسیمی ناول نگار نے (جس کا نام اس لیے حذف کرتا ہوں کہ اُردونقادوں کے ذبن پر بار نہ ہواورفقرہ اگریزی میں لکھتا ہوں کہ اُردونقادوں کے ذبن پر بار نہ ہواورفقرہ اگریزی میں لکھتا ہوں کیونکہ اس کا ترجمہ اُردو میں کرنبیں سکا) BUGGERS سے ہوں کونکہ قاضی ہیں، نہ مفتی، نہ مختسب، نہ چوکیدار، بس اتن المیت ضرورر کھتے ہیں کہ جو بچھ دیکھا ہے اے کہہ دیتے ہیں چنانچہ میں بہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اصل میں، افسانہ نگار ہوں یا نقاد ہوں، البتہ آتی بات مجھے معلوم ہے میں افسانہ نگار ہوں یا نقاد ہوں، البتہ آتی بات مجھے معلوم ہے کہ میں افطوں کو اس طرح جوڑ سکتا ہوں کہ تھوڑ ہے بہت لوگ میری تحریر کوشروع ہے آخر تک پڑھ لیتے ہیں...، "

" چاہے میری تحریری تنقیدی ہوں یا نہ ہوں ، میرے
پاس کچھ پڑھے والے ضرور موجود ہیں جنھیں یقین ہے جھے لفظوں کو
جوڑ کرایک دلچیپ مرکب بنانے کافن آتا ہے۔ اب یہ میرا فرض
ہے کہ لفظوں کے ان مرکبات میں وہ تجربہ بجروں جو واقعی بچھے
حاصل ہوا ہے اور اے کسی لالج یا خوف کی وجہ ہے نہ کروں ورنہ
پھر میں قاضی یا مفتی یا چوکیدار یا اویب بن جاؤں گا اور اس گروہ
ہے خارج ہوجاؤں گا جس میں شامل ہوکر میں یہ محسوں کرتا ہوں کہ
اتنا اظمینان مجھے کہیں اور نہیں مل سکتا ۔۔۔ '
(ایصنا)
ہے ، اس لیے میں پڑھنے والوں کو اتنا اور بتا دیتا ہوں کہ نہ تو میں
انھیں دیر کی طرف بُلا رہا ہوں نہ حرم کی طرف۔ چند با تیں دکھ کریا

چند کتابیں پڑھ کرمیرے اندر جورد عمل پیدا ہوا ہے میں تو صرف اے بیان کرر باہوں۔ بیدر عمل دوسروں کے لیے کہاں تک قابل قبول ہے بیان کرر باہوں۔ بیدر عمل دوسروں کے لیے کہاں تک قابل قبول ہے ، اس کا خیال رکھنا میرے لیے غیر ضروری ہے۔ بلکہ اگر میں اس کا خیال رکھ کے تکھنے لگوں تو میری حیثیت ایک تکھنے والے گئی۔ "

(الينيأ)

'' مجھ میں تحقیق کی صلاحیت تو الگ رہی ،علمی تحقیق کا جذبہ تک نبیں میں تو تسی کتاب سے صرف ادبی اور فئی دلچیسی ہی لے سکتا ہوں۔'' سکتا ہوں۔'' (دیباچہ: انتخاب طلسم ہوشر ما)

... یہ میں بھی جانتا ہوں کہ روح عصر کے اظہار کے لیے سرسائی اور وحشیانہ الفاظ کی ضرورت ہے ۔لیکن پھر بھی میں اس مقولے کی حیوائی محسوں کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ'' دیوتا گہرائی چاہتے میں ،روحانی آشوب نبیں' ۔اورخصوصاً ادب کے دیوتا۔''

''لین حقیقت سے ہے کہ حسن معنوی ہویا حسن صوری سب روح کے سانچے میں ڈھلتا ہے ۔ کسی لکھنے والے میں سب سے بڑی چیز دیکھنے کی یہی ہوتی ہے کہ وہ کتنی گہرائی ہے بول رہا ہے ....''

(اینیا) میرے دل میں اکثر بیتمنا پیدا ہوئی ہے کہ کاش مجھے قلا بیر جیسا سخت اُ ستا د ملتا جو بھی میر ہے لکھے ہوئے ہے مطعنیٰ ہی نہ ہوتا ، بلکہ ہر د فعہ کا ٹ بھینکتا اور پھر سے تکھوا تا تب ممکن تھا کہ میں واقعی ا د ب کی تحقیق کرسکتا ۔'' (ایضا)

ہم لوگ زندگی کی بہنست کتابوں سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں میر، پنہیں کہتا کہ ہم نے روح عصر کی ترجمانی کی ، ہم صرف اس روح کونظرا نداز کر گئے جو ماورائے عصر ہے۔'' (ایضاً)

میں نے بیا قتباسات اس لیے دیے ہیں کہ جو بات عسکری کی تنقید کے سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ نمایاں دکھائی دیتی ہے اسے میں نے دریافت نہیں کیا ہے، بلکہ خود عسکری نے جابجا اس کی جانب دوٹوک انداز میں اشارے کیے ہیں۔ عام نقادوں کے ہاتھ تنقید کی ہے حرمتی ہی نے ان سے بیہ بات کہلوائی کہ وہ خود کو نقاد تسلیم کرنے پر رضامندنہیں ہیں۔ کچھ ایسا ہی جذبہ میر صاحب پر بھی اس وقت طاری رہا ہوگا جب انھوں نے بیہ تقاضہ کیا تھا کہ انھیں شاعرانہ کہا جائے کہ انھوں نے دردوغم لاکھوں کیے جمع تو د یوان کیا۔ عسکری علم یاعلمی تحقیق کے دشمن نہیں تھے۔ ان سا باخبر اور مختلف علوم پر فقد رت ر کھنے والا نقاد جدیداد بی معاشرے میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ جتنے پیجیدہ ،گہرے اور بلیغ تجر بوں کوجس جیرت خیز سہولت ،صفائی اوراعتاد کے ساتھ عسکری نے سمجھااور سمجھایا ہے اس کی ماثل معاصرعہد میں مجھے اور کوئی نظرنہیں آتی ۔وہ شاید اُردو کے واحد نقاد تھے جو مغرب کے بڑے سے بڑے ادیب اورعالم سے برابر کی سطح پر گفتگو کر کتے تھے اور مرعوبیت یا کسی چھلی خوش گمانی کے شائے کے بغیر مشرق کی ذہنی ، حسیاتی اور تہذیبی انفرادیت اور برگزیدگی براصرار کر کتے تھے۔اس معاملہ میں ہر چند کہوہ کسی خانہ بندی کے قائل نہ تھے اور اپنی اولی زندگی کے اوائل میں انھوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات

کہی تھی کہ'' اگرہمیں اپنے ادب کوانسانی تر کے کا ایک حصہ بنانا ہے تو ہم زیادہ عرصے تک ا ہے آ پ کوزمان و مکاب میں محدود نہیں رکھ کتے ۔ ادب میں ڈیڑھا پینے کی الگ الگ مجدیں نہیں بن سکتیں۔ اگرہم اُردو ادب میں صرف نی نی راہیں کھول دینے پر ہی پیشروؤں سے بلکہ ساری دنیا کے بڑے بڑے نثر نگاروں اور شاعروں سے اپنا مقابلہ کرنا یڑے گا۔ بیکام آنے والی سلیس تو خیر کریں گی ہی ، مگر وہ ہمارے لئے بے فیض ہوگا۔ اس مقابلے اورموازنے سے پہلو بچانا گویا اینے قد کو بڑھنے سے روکنا ہے" لیعنی جس وسیع تناظر میں عسری نے اپنی او بی روایت اور فنی اقد ار کا جائزہ لیا ہے وہاں علاقائی تسلی ملکی ، تہذی ،لسانی امتیازات کوئی معنی نہیں رکھتے ۔لیکن ای کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کے عسکری نے مشرق کی ذہنی اور تہذیبی انفرادیت بلکہ ان معاملات میں مغرب پراس کی برتری کا تذکرہ جس شدومد کے ساتھ کیا ہے ، بالخصوص گذشتہ پندرہ بیس برسوں میں ، اس کے پیشِ نظر بید کہنا غلط نہ ہوگا کہ اپنے ادبی ذوق اور شعور کی تمام تر وسعت اور ہمہ گیری کے باوجود ہمارے معاصرین میں وہ شایدانی روایت کے سب سے بڑے مفسراور عارف بھی تھے۔اس شمن میں بعض لوگ اس غلط نظری کے شکار ہیں کے مسکری کے یہاں اپنی روایت کا شعوراس وقت رونما ہوا جب وہ ایک عمرا دب کی خاک جھانے کے بعد مذہب اور عقیدے کی بھول تھلیاں میں تم ہوتے گئے اور اینے اوب یا مشرق کے جذباتی ہمر کی اور روحانی تجربوں سے جب ان کی دلچیسی کی نوعیت رفتہ رفتہ تبدیل ہوتی گئی لیکن عسکری نے یہ بات اہے انقال ہے کوئی پنیتیں برس پہلے کہی تھی:

''جبہم نے مغربی شعور کو قبول کیا تو واقعی ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا مگر بیشعور خود اپنے ہاتھوں اپنا گلا کھونٹ رہا ہے۔خود مغرب ایک نے شعور کے لیے مضطرب ہے۔مغربی ادب کی حالت و کیھتے ہوئے یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اگر بیشعور کوئی فراہم کرسکتا ہے تو چین یا ہندوستان۔''

(اختیامیہ:جزیرے) ''…اس ہاہمی اوگہما گہمی میں ہم ایک بات ًاورنظرانداز کر گئے ہیں ، لیعنی اُردو ادب کے روایتی دھاروں ہے واتفیت —موضوعات اوراسالیب بیان دونوں چیز وں ہے متعلق۔'' (ایفناً)

کسی قوم کا ادب ان عناصر — اس مخصوص مزاج اور فضا — کو پیش کرنے کی وجہ سے قابل قدر ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کرسکتی ۔ اور بیخصوص مزاج اپنی روح کوعوام کی زندگی میں بسالینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہمیں دنیا کے ادب میں اپنی جگہ بنانی ہے تو دنیا ہم سے وہ مائے گی جوصرف ایک ہندوستانی دے سکتا ہے۔

ا چھے خاصے علمی مضمون کو کر خنداروں کی زبان میں ادا کر کے مبتندل بنادیتا ہے۔خدا جانے ان بزرگوں کومیری ایک اس ہے بھی زیادہ تشویشناک اور بنیادی ابتذال پسندی کا احساس ابھی تک کیوں نہیں ہوا۔ بڑے بڑے نظریوں اور مذاہب فکر پرغور کرتے ہوئے عام طورے میں ان کے مجیح ترین تصور کے بجائے مقبول ترین تصور کو پیش نظر رکھا ہے''اصل میں عسکری کی دلچیں اولا اس حیاتیاتی مظہرےتھی جے بھانت بھانت کے تعصّبات نے اخلاقی ، ندہبی ،سیای ،اقتصادی اور تہذیبی انسان اس طرح بنایا کہ وہ اینے آپ ہے ہاتھ دھو بیٹا۔ پس گذری ہوئی لکھو کھا صدیوں کے تجربات جو آ دمی کی جان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور بھی کسی اضطراب آسا کمیے میں ایک برقی روکی طرح جاگ کراہے ہونے کا احساس دلا دیتے ہیں۔ تہذیب اور ترقی کےخود ساختہ بنوں کی پرستش میں مکن معاشروں کے لیے بے معنی ہو گئے عسکری کہ تجربات کے معاملہ میں زماں ومکاں کے رسی اور فروعی تعینات پر ہمیشہ شک کی نظر ڈالتے رہے۔اس مسئلے پراظہار خیال کرتے ہوئے اس حد تک جا پہنچے جہاں بحث نظریاتی دائرے میں داخل ہوگئی اور بعض نیک نفس بزرگوں نے ان پر کچھاس فتم کے اعتراضات کیے جس کی مثال ہمیں اقبال پرسید دیدار علی شاہ کے اعتراضاف میں ملتی ہے جب کہ واقعہ یہ ہے کی عسکری کے لیے یہ مسئلہ بنیا دی طور پر نفسیات اوراخلاق كاتھا۔انسان كے سلسلے ميں رائج تصورات كانداق عسكرى نے اس ليے اڑايا ك ا یک تو خود انہیں کے لفظوں میں'' انسان کے ایک مجرد مطلق تصور پر ایمان لانے کے بعد آ دی ہے رحم ہو جاتا ہے۔ انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی کیونکہ : جَاعَی فائدے کے لیے حرام چیز کو بھی حلال کر دینے کا میلان ہر آ دمی میں ہوتا ہے۔'' دوسرے عسکری کا خیال تھا انسان پرتی آ دمی کولطیف، وسیع اور گہرے تجر بات کے صلاحیت ے عاری کردیتی ہے اور نے تجربات اس کے لیے اس بناء پر بے معنی ہوجاتے ہیں کہ جو چیز پہلے ہی ہے مکمل ہے وہ کسی اضافے کی مختاج نہیں ہوتی نتیجہ ریمجی ہوتا ہے کہ بقول عسرتی انسان بنے کے بعد آ دمی اخلاقی معیاروں سے آ زاد ہوجاتا ہے کہ'' اخلاقی معیاروں کی ضرورت تو اس کے لیے ہوتی ہے جس کی شخصیت میں متضاد اور متناقص میلا نات موجود ہوں اوڑان میلا نات میں ہے بعض کو اُ بھار نااوربعض کو د با نالا زمی ہو۔'' انسان پرسی فرد اورقوم دونوں کے معاملے میں بوری حد تک خود پرسی مشخت ما بی بن جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان بجائے خود خیر مطلق ہے۔ صرف ماحول اسے بگاڑتا ہے۔ اگر ماحول کو خرابیوں سے پاک کردیا جائے تو انسان کمل ہوجائے گا۔ چونکہ کم سے کم نظریاتی طور پر ماحول کی خرابیاں روس میں دور کی جا چکی ہیں اس لیے روی ایپ آپ کو ہر طرح سے کمل انسان بیضنے کاحق دار سیحصتے ہیں اور اسکولوں کے بیچ غیر ملکیوں سے پوچھتے ہیں کہ ساحب آپ کے ملک میں ریل گاڑی ہوتی ہے؟

اور\_\_\_\_\_

'' انسان''اور'' انسانیت'' کےموجودہ تصورات ہے بڑا ادب نہیں پیدا ہوسکتا۔ یہاں ایک بات کا فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے تو مرے ہوئے اور زندہ سب آ دمیوں اور ان کے اگلے پھیلے سارے تجربات کے مجموعے کوبھی انسان یا انسانیت کہہ کتے ہیں۔ ایے کمح ہرآ دی کی زندگی میں آتے ہیں جب وہ اپنے زاتی تجربات كادوسرول كے تجربات سے مقابلہ كرتا ہے۔ا ہے تجربات کوتھوڑی بہت تعمیم دیتا ہے۔ایے آپ سے یو چھتا ہے کہ ان تجربات كا مطلب كيا ہے ۔ ميں اور مجھ جيسے دوسرے آ دى كون میں، کہاں ہے آئے ہیں، کدھرجارہ ہیں اس متم کا تفکر آ وی کے اندر ہزارقتم کی شاد مانیاں ، ہزارقتم کی مایوسیاں ، ہزارقتم کا استعجاب پیدا کرسکتا ہے۔جب آ دی اس انداز سے سوچ رہا ہوتو ہم بڑے تھوں معنوں میں کہدیتے ہیں کہ وہ انسان یا انسانیت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔اس قتم کے نظر سے دامن بچاکر ادب بہی بڑایا ۔ یہ بنہ قدآ ورنبيس بن سكتا\_

ہے افکار عسکری کے اپنے د ماغ کی اپنج بھی ہوسکتا ہے کہ رہے ہوں لیکن اس کی

بنیادوں تک؟ وہ بلاشہ او تا مونو کی وساطت سے پہنچے تھے جس کی طرف عسکرتی نے انسان اور آ دی میں ایک سرسری سا اشارہ کیا ہے۔ او تا مونو کا خیال تھا کہ زندہ احسا اور تعلق کی باہمی پیکار اب اس موڑ تک جا پہنچی ہے جہاں مفاہمت کے راستے بند ہو پچکے ہیں ہیں سے تصادم ایک دائم اور قائم بچائی ہے اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ انسان اس تصادم کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا خود کو عادی بنالے۔ اس طرح وہ افسر دگی کو بھی زندہ رکھ سکے گا۔ او تا مونو کے نزد یک اس افسر دگی کا شخفط اس لیے ضروری ہے کہ بالآخر اس کی زمین کے اور شبت کہ اس کے ساتھ وہ کی انہوں کی زمین سے ایک ہمہ گیرا خلاق کا انکھوا پھوٹا ہے۔ اس سے افسر دگی مقدس ہے اور شبت کہ اس کے بغیر انسان ہر نوع کی اخلاقی جدو جہد اور آرز ومندی سے دور ہوتا جائے گا اور زندگی جیسی بغیر انسان ہر نوع کی اخلاقی جدو جہد اور آرز ومندی سے دور ہوتا جائے گا اور زندگی جیسی بخیر انسان ہر نوع کی اخلاقی جدو جہد اور آرز ومندی سے دور ہوتا جائے گا اور زندگی جیسی بخیر انسان ہر نوع کی اخلاقی باہم بنانے کی جنجو سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔

یبال ایک بار پھراس غلط بہی کا از الد ضروری ہے کہ عسکری انسان پرتی ہے گفت اس لیے گریزال تھے کہ ادب میں کسی بھی طرح کی مقصدیت کو وہ عیب جانتے تھے اور ان کے اس رویے کی اساس ترقی پند تحریک کے مقاصد و منہاج سے ان کی بیزاری یا ساج دشنی کے جذبے پر قائم تھی بعض لوگوں کو عسکری کے بیٹمام مقد مات محض اس لیے تاقص دکھائی دیے کہ انسان اور آ دی کے خاتمے پر انھوں نے اسلام کے حوالے سے ایک بنا بنایا حل ڈھونڈ نکالا اور اس طرح مقصدیت کے جس طوق زریں کو وہ گل سے نکال بھینکنے کے دائی تھے آخری کا راس کی ایک بدلی ہوئی شکل انھوں نے قبول کرلی۔ اس سلط میں پہلی دائی تھے آخری کا راس کی ایک بدلی ہوئی شکل انھوں نے قبول کرلی۔ اس سلط میں پہلی مضمون کی اشا ور اس کو بنایا تھا اور اس مقد مات کی بنیا وہی اخلاقی معیاروں کو بنایا تھا اور اس مضمون کی اشاعت سے بہت پہلے بھی انھوں نے کہا تھا کہ:

"دراصل ہمارے نظام زندگی نے ہمارے اندر ایک زنانہ پن اور انفعالیت پیدا کردی ہے اور ہمارے وجود کی مرکزیت بالکل غارت ہو چکی ہے۔ ای نسائیت نے ادب میں تاثریت کو بالکل غارت ہو چکی ہے۔ ای نسائیت نے ادب میں تاثریت کو پروان چڑھایا ہے۔ ہم زندگی کو ایک وحدت کی طرح سوچنے ہمجھنے گی تاب نہیں رکھتے ہمیں پینک میں جھومتے رہنے کے لیے صرف تاب نہیں رکھتے ہمیں پینک میں جھومتے رہنے کے لیے صرف ایک تاثر چاہے ہم تاثر کی مدافعت نہیں کرتے ، نہ جانج پڑتال، ہروہ ایک تاثر چاہے ہم تاثر کی مدافعت نہیں کرتے ، نہ جانج پڑتال، ہروہ

تا رُجوبوا میں اُرْتا ہوا ہماری طرف آجائے ہم اُسے اپ اُو پر مسلط ہوجانے دیے ہیں۔ ہم صرف ایک AEOTIAN HARP رہ گئے ہیں۔ ہم صرف ایک AUTOMATISM ہوجائے دیے انتہائی درجوں پر پہنچ کر AUTOMATISM بن گئ ہے جونہ صرف ادیب کی شخصیت بلکہ ادب اور انسانیت کے لیے ایک مہلک خطرہ ہے ہم نے اپ آپ کومسوسات کی گذرگاہ بن جانے دیا ہے اور ہمارے اندر تصادم باتی نہیں رہا... "

"آئے کل اپ آپ سے گہرے اور بنیادی اخلاقی سوال پوچھے لازمی ہیں۔ میں اس ضرورت سے واقف تو تھا۔ گرتن آسانی کی وجہ سے میں نے روحانی کا وش گوارانہیں کی اور بڑے پرول کا سر چکر ادیے والے ہمہ گیرسوالات سے جان چراتا رہا۔ میں نے ہمیشہ روحانی سمجھوتے سے کام لیا ہے۔ یہ چیز آئی ضرر رسال نہ ہوتی اگر مجھے اخلاقی قدروں کی اہمیت کا احساس نہ ہوتی اگر مجھے اخلاقی قدروں کی اہمیت کا احساس نہ ہوتا ..."

مسلاصرف بیہ ہے کہ اوب میں اخلاق کی نوعیت اور عام ہاجی اخلاق ہے متعلق تصورات کے فرق کو اگر سامنے نہ رکھا جائے تو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اُو پر جوا قتبا سات نقل کیے گئے ، جزیرے کے اختقا میہ ہے ماخوذ ہیں جس پر عسکری نے سرفر وری ۱۹۳۳ء کی تاریخ دی ہے۔ گویا کہ یہ بات اِنھوں نے اس وقت کہی تھی جب ان کے اوبی شعور نے اظہار کے اولین دائروں ہیں قدم رکھا تھا۔ اس وقت تک عسکری کی جواد بی تحریر سرسا سے آئی تھیں ان ہیں پھسلن ، حرام جادی اور چائے کی پیالی جیسے افسا نے بھی شامل ہیں۔ اب اگر ساجی اخلاق کی تراز و پر ان افسانوں کو تو لا جائے تو ادب اور اخلاق دونوں کا معاملہ مختص اگر ساجی اخلاق کی تراز و پر ان افسانوں کو تو لا جائے تو ادب اور اخلاق دونوں کا معاملہ مختص میں پھنس جائے گا۔ عسکری کو خود بھی اپ رو یے کے اس اندرونی '' تضاد کا احساس تھا کہ سے اس جس نے اکثر میرے افسانوں ہیں جھوٹے مُر تضاد کا احساس تھا کہ سے بیدا کر دیے ہیں اور میری تکنیکی اور ہیئت کی وششوں کو کا میا بنہیں ہونے دیا ہے شایدر گوں ہیں شرف زیادہ کا میاب تو جہ کر سکوں ہیں شونہ کر پڑنے کے بعد میں فن اور ہیئت کی طرف زیادہ کا میاب تو جہ کر سکوں ہیں شونہ کی کو ششوں کو کا میاب تو جہ کر سکوں ہیں شونہ کر کو کو کا میاب تو جہ کر سکوں ہیں شونہ کی کو خود کی کے ایک اور ہیئت کی طرف زیادہ کا میاب تو جہ کر سکوں ہیں شونہ کر کو کی کیں اور ہیئت کی طرف زیادہ کا میاب تو جہ کر سکوں

گا ۔۔۔ "لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میجھی کہاتھا کہ" چونکہ میرااد بی سر مایہ زیادہ ترجنی قتم کا ہے،اس لیے پیھی اندیشہ ہے کہ خون کا دباؤاوراعصاب کا تناؤ کم ہوجانے کے بعد میں اچھا فن کارتو ہوجاؤنگا ، مگر شاید پھیکا ، پھیسے سیا بھی رہ جاؤں گا۔'ان اعترافات کی موجودگی میں عسکری کے معترضین کو یہ کہنے کے لیے کسی بیرونی شہادت کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ ان کی انحطاط پرستی اور فحاشی فرائڈ اور لارنس ہے ان کے ذہنی قرب کا فطری نتیجتھی۔خودعسکری نے اپنے مضامین میں فرائڈ اور لارنس کا ذکر کہیں کہیں ایک ایسی کیفیت کے ساتھ کیا ہے جے وجد آ فریں ہی کہا جاسکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عسکری نے بیہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ انھوں نے نہ تو فرائڈ کو جنسیات کا ماہر بجھ کر پڑھا تھااور نہ ہی لارنس ان کے نز دیکے محض سفلہ جذبات کا ترجمان تھا۔ فراکڈ کے نفسیاتی تحلیل کے تصورے عسکری کی دلچیسی کا سبب بیتھا کہ اس کی مددے انسان اپنے غیرشعوری دکھوں کوشعوری دکھوں میں تبدیل کرسکتا ہے۔ اور یہی رمزانیان کے سارے فلفے اورادب کی بنیادی صدافت ہے بھرفرائڈ نے جنس کے علاوہ لاشعور ، انا ،فوق الا نااور حقیقت کے متعدد منطقوں کو بے نقاب کرنے کی سعی بھی کی تھی اسی طرح بقول عسکری لا رنس کے یہاں انسان کے تنہائی کا جو ہیبت ناک تصور ملتا ہے اس کی مثال شاید کسی دوسرے ادیب کے یہاں شدت کے اس نقطے پرنہیں نظر آتی ۔اس سے قطع نظر عسکری نے بہت واضح الفاظ میں بیہ بات بھی کہی ہے کہ گندی ہے گندی بات اچھے ہے اچھاا دب بن علی ہے مگر جنسیت ہے مغلوب ہوکر بڑا ادبنبیں پیدا کیا جاسکتا۔ کیونکہ بڑے ادب کی پیدائش کے لیے ہرتم کا نیائی اورمجہول انفعال ایک رکاوٹ ہے ، اورخصوصاً جنسی جذبے کے سامنے انفعال۔'' دراصل ادب میں اخلاق کے مسئلے کو مجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گناہ اور بدی کی حقیقت کوبھی تمجھ لیا جائے۔ایک کے آئینے میں ہی دوسرے کا انعکاس ہوتا ہے۔شایدای بات کوفراق نے بیر کہ کر سمجھانا جا ہا ہے کہ اخلاق کا بودا خٹک اعمال کے اوسر میں نہیں اُ گتا۔ اے اپنے نشونما کے لئے دریائے معاصی کے ساحلوں کی نم آلود زر خیزمٹی جا ہے۔ اب آیئے دوسرے مسئلے کی مطرف عسکری کی مشرقیت کا کچھذ کراُوپر آچکا ہے۔ انیسویں اور بیسویں صدی کے متعدد کشادہ ذہن مشرقیوں کی طرح عسکری کی مشرقیت نے

بھی مغرب اور مشرق کے ایک ہمہ گیر اور بسیط شعور کی وساطت ہے اپنی تفکیل کی تھی۔
انھوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ اردوا دب کے بارے میں انھوں نے اگر کوئی ہم یہ بوجھ کی بات کی ہے تو صرف اس لیے کہ انھوں نے مغرب کے لوگوں سے چندا متیاز ات کی ہے تھے۔ لیکن ای کے ساتھ ساتھ انھوں نے مغرب کے ذہنی ، جذباتی اور تہذبی رویوں کو پنی تنقید کا ہدف بھی بنایا اور اس عمل میں بھی عشری کی سب سے بڑی تو انائی وہ آگی تھی جو انھیں مغربی تدن اور علوم کے وسلے سے حاصل ہوئی تھی۔ اپنے ایک مضمون (مشرق ومغرب کی آ ویزش اُردوا دب میں ، اشاعت ۱۹۲۰ء) میں عشری نے یہ نقط نظر پیش کیا کہ مشرق میں چونکہ ہر طرح کے اسالیب فکر اور تجربات کو تبول کیا گیا ہے۔ اس لیے مغرب کی بہ نبیبت مشرقی او بیات کی نصازیا دہ کشادہ اور آزاد ہے۔ اس آزادی کا سب سے کہ مشرق عقیدے کے مطابق حقیقت کے تمام درجات ایک ہی بنیادی حقیقت مغرب کی جی میں اور عالم کثیف کا بہت ترین درجہ بھی حقیقت عظمٰی سے دانسان اور آ دی کے اختا می جملوں میں عسکری نے یہ بات کہی تھی۔

اسلام نے دل خوش کن باتوں ہے کہیں زیادہ اصلی زندگی کی حقیقتوں کی طرف
توجہ کی ہے۔ اسلام آ دمی کی شخصیت کے متضاد اور متناقص مطالبات سے گھبرایا نہیں۔ اس
نے بھی آ نکھ چرانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہر تقاضے کو اس کی واجب جگہ دی ہے جس طرح
آ دمی کی زندگی میں الم اور نشاط دونوں کی جگہ ہے ، دونوں کا جواز ہے ، ای طرح اسلام نے
بھی دونوں تصورات کی گنجائش رکھی ہے۔ انسان کو ظالم اور جابل بھی کہا ہے اور اس کی
خویوں کو سراہا بھی ہے۔

اسلامی ادب کے سوال پر عسکرتی اور فراتی میں جوطول طویل بحثیں ہوئیں (من آتم میں فراق کے خطوط) اگر ان کے ساتھ ساتھ انتقال سے پچھ ہی دن پہلے عسکری کے محراب میں شائع ہوئے مضامین اور تبھر وہ کو بھی سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ عسکری کی مشرقیت کا یہ بعد ان کی عمر کے آخری چند برسوں میں ہر چند کہ پچھ زیادہ نمایاں اور باضابط طریقے ہے روشن ہوتا گیا گر اس کے عناصر شروع ہی سے ان کی تحریوں میں موجود تھے۔ اخلاق کے سلسلے میں ان کے خیالات ای بعد سے ہم رشتہ ہیں۔ '' مشرق موجود تھے۔ اخلاق کے سلسلے میں ان کے خیالات ای بعد سے ہم رشتہ ہیں۔ '' مشرق

ومغرب کی آ ویزش آردوادب میں "کا خاتمہ عسکری نے لارٹس کے ان دوا قتبا سات پر کیا تھا کہ" مشرق کے لیے نئی زندگی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ دہ گیا ہے اور وہ یہ گئے استہ خود کہ مشرق پہلے تو مغرب کو پوری طرح اپنا داستہ خود وعود ٹرے "نیز یہ کہ" آگر مغرب میں کوئی جاندار ادب پیدا ہوا تو وہ انسانوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں ہوگا۔"اس طرح مشرق مشرقیت ،اسلام عسکرتی کے نزد یک عقا کداور تعقبات سے زیادہ فکر اورا حساس کے اسالیب کی حیثیت رکھتے تھے۔انہوں نے چونکہ تمام افکار اپنے تجی فکر اورا حساس کے اسالیب کی حیثیت رکھتے تھے۔انہوں نے چونکہ تمام افکار اپنے تجی ہوئے کا تجربات کے حوالے کے ساتھ پیش کیے ،اور یہی ان کی تنقیدوں کے آپ بیتی ہونے کا بیادی سبب ہے ،اس لیے مشرق اور علی الحضوص مسلمانوں کے تہذ ہی اور روحانی مسائل کا ذکر بھی انھوں نے تواتر کے ساتھ کیا۔ان کے نزد یک حال ہی کی ایک جہت تھا لیں طلسم بیشر با کی اہمیت بھی عسکری کی نظروں میں صرف اس بنا پر نہتی کہ اس کے حقوں میں اُردو موقوں بی اُنہوں کے بھی تھی کہ:

"اس كتاب مين منداسلامى تهذيب اورمزاج كے چند خصوصى مظاہر بھى نظرا تے ہيں يہ صرف ماضى كا ادب نہيں ہے بلكہ جسب تك مندو پاك برصغير مين بسنے والى مسلمان قوم تخليقى طور پر زنده ہادرا بن تخليقى روح ہے آگائى حاصل كرنا جائتى ہے اس كتاب كاتعلق ہارے حال ہے قائم رہے گا۔ "

جوحفرات عسر کی فد ہیت یا ادب کے اخلاقی رول پر عسر کی کے اصرار اور ترقی پندتصورات ہے وابستہ مقصدیت میں مماثلت کو بنیا و بنا کر عسر کی کے تضاد و تناقص پر زور دیتے ہیں آخیس ہے جی سوچنا چاہے کہ بات اگر اتن ہی ہمل ہوتی جیسی کہ آخیس دکھائی دیتی ہے تو پھر ترقی پند حلقوں میں فد ہب پر فر دجرم عاید کیے جانے کا جواز کیا ہوتا۔ مقصدیت کوئی بندھا تکا فارمول نہیں ہے نہ ہیے ہے کام چل سکتا ہے کہ ہاجی مقصدیت کوئی بندھا تکا فارمول نہیں ہے نہ ہیے گئے ہے کام چل سکتا ہے کہ ہاجی مقصدیت کے انکار اور شعروا دب کے جمالیاتی خط کا اقرار بھی ایک طرح کی (سامی ، غیرسای ) مقصدیت ہے۔ مقارموں کی ہو ہے۔ مقصدیت ہے۔ مقصدیت

عسکری باضابطہ نقاد سے زیادہ ایک ادبی مفکر تھے۔ان کے وہی مضامین اہم اور دلیسے ہیں جن میں انھوں نے اصولی بحثیں اٹھائی ہیں۔ تجزیے کے معاطے میں وہ چند ایک مضامین کوچھوڑ کر بالعموم خام نظر آتے ہیں اور کہیں کہیں تو مضک مجھے مسکری کی اس فتم کی تحریریں کہ:

کی تحریریں کہ:

"سال ما، سامال!فی فرتیل زیلو" مین! یه ایک حرت محری آ دادر کی چیز کے کھوجانے کا افسوں ہے۔ کی انجانی سرز مین میں داخل ہونے کا تحیر اور خوف بھی اس میں شامل ہے۔" فرتیل" میں داخل ہونے کا تحیر اور خوف بھی اس میں شامل ہے۔" فرتیل میں "ر" اور" ت" کی آ واز بتارہی ہے کہ وہ عدم کی دنیا میں مہو نجنے کے بعد بھی کی تھوں چیز کواپی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی لطیف کیوں نہ ہو (یہ"ل" کی آ واز سے ظاہر ہوتا ہے) آ خری لفظ"ر بلو" سے پت چلنا ہے کہ تھوں چیز وں سے اس کا تعلق باتی نہیں رہ سکتا اور آنھیں ترک کرتا پڑے گا۔ یہ لفظ (زیلو) ایسا ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی ہو۔ یا پھراکی آ ہے۔ خرض ایسا ہے جیسے کوئی چیز ہوتی ہے میلار سے کی نظم ....."

(تنقيد كافريضه: ستاره ياباد بال)

پڑھ کرہنی آتی ہے مسکر تی اپ اس اصرار کے باوجود کہ ادب میں ان کی ولیسی صرف فئی تھی۔ دراصل رویوں اور انسانی تجربات کے نفسیاتی ، جذباتی اور تہذبی انسلاکات کے نقاد تھے۔ اپ او بی شعور کی تربیت و تفکیل کے دور میں جودوا تر ات ان کی شخصیت پر صاوی رہ وہ ان کے دواسا تذہ پر وفیسر ایس ہیں۔ دیب اور فراق صاحب کے تھے۔ دیب صاحب اگر ان منتخبات میں تھے جن سے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں علم کے وقار وانتبار میں اضافہ ہوا تو فراق صاحب ذہانت ، طباعی اور نکتہ رسی کے اس گوہر تایاب کے امین ہیں جو صرف کتابوں میں نہیں ملتی۔ عسکری نے اپنی بھیرت کے ان سر چشموں کا تعارف ان بر الفاظ میں کرایا تھا کہ:

ان کی (دیب صاحب) تقریروں ہے جو پچھ میں نے سیکھااس کا تو ذکر ہی کیا!

قدیم ادب ی جلیل القدر ستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھوں اور چبرے کی چک،
ابر دکا نیا نشانہ تنا دَاور تقدّی واحر ام کے ندہبی جذبے ہے آ واز کی تفرقری کہ جب خودان
کی ذات عظمت ورفعت اخذ کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی — صرف ان ہی چیزوں نے
میرے لا تعداد شہے اور کج خیالیاں زائل کردیں۔ اور یہی کچھ میں حضرت فراتی گور کھپوری
کے متعلق کہ سکتا ہوں جو آج بھی اس جنس گراں کی پرستش کر کے جیں جس کا بازار میں
کوئی خواہاں نہیں۔

واقعہ ہے کہ عسکری کی پوری شخصیت شعور کے ان دور بظاہر مختلف آنے والے دائروں میں ایک ساتھ گردش کرتی ہے۔ وہ اپنا علم اور آگی کواد بی ذوق اور تحسین کی دنیاؤں تک اس طرح لے گئے کہ ان کے نظام میں کوئی خلل واقع نہ ہو سکا۔ دوسری طرف انھوں نے اوب کے مطالعے کو کسی تاثر اتی نقاد کے برعکس اس روشنی ، گہرائی وسعت اور دقیقہ شنای کے موڑ تک پہو نچایا جہاں مختلف علوم ، فنون اور ذہنی وحتی تجربات کی پیچیدہ راہیں ایک طویل اور کشادہ شاہراہ میں مدخم ہوجاتی ہیں۔ وہ نہ تو صرف فنی مسائل کے نقاد تھے نہ خالص ذہنی مسائل سے سروکار کھتے تھے نطشے کی طرح اپنی تجربیوں میں عسکری نے اپنے پورے وجود کو سمودیا ہے۔ ایسانہ ہوتا تو نہ تو عسکرتی اسٹے پیچیدہ نظر آتے نہ اس درجہ متازعہ فید۔



## سليم احمر كى يا ديين

اینے زمانے سے سلیم احمد کے تعلق کی نوعیت بیک وفت حریفانہ بھی رہی ، دوستانہ بھی۔بعضوں کووہ اپنے زمانے سے بہت آ کے نظر آئے کہ انہوں نے الی یا تیں بھی کہیں جوادب اور تہذیب اور زندگی کے روایتی اسالیب پر ایک کاری ضرب کی حیثیت رکھتی ہیں۔دوسری طرف ایسے زمانہ شناس اصحاب کی بھی کمی نہیں جوسلیم احمد کو نے دور کا پرانا آ دی بچھتے ہیں اور واقعے پر چیس بہ جیس ہوتے ہیں ع کما کبرنام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ گہرا آ دمی شخصیت کے اظہار کی کئی سطحیں رکھتا ہے اور ایک ساتھ کئی سمتوں میں سفر کرتا ہے۔ میں طحیں اور تمتیں لازمی طور پر ایک دوسرے ہے ہم آ ہنگ نہیں ہوتیں۔ایک دوسرے سے فکراتی اور ایک دوسرے کو کا ثتی بھی ہیں۔ وہ لوگ جوکسی مظہر کو سہل پندانہ نظرے ویکھنے کے عادی اور بھیرت کے یک رفے پن کا شکار ہوتے ہیں، اس نوع کی صورت حال میں بہت جلد ایک اندرونی تضاد دریا فت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ سلیم احمہ کےسلسلے میں بھی زندگی اور وجود کی حقیقت سے طالب غلمانہ سروکارر کھنے والے حضرات نے سلیم احمد میں ایک دوہری شخصیت یا باطنی تصاد مات کا سراغ بڑے طمطراق کے ساتھ لگایا ہے ۔ پہلیم احمد پراس فتم کے اعتراضات وارد کیے ہیں کہ ان کے فکری ضابطوں کی جہت متعین نہیں تھی یا یہ کہ سلیم احمدائے آپ کوعمر بھر دریا فت نہ کر سکے۔اس قبیل کےمعترضین کا روپ بنیا دی طور پر سطی اور ابتذال آمیز ہوتا ہے اور اپنے مزاج کی سکتہ بندی کے سبب ان کی سمجھ میں یہ عام سی بات بھی نہیں آپاتی کہ دوہری شخصیت بہر حال اور بہر صورت ا کہری شخصیت کے مقالبے میں زیادہ و قبع اور زیادہ بامعنی ہوتی ے - ہردو ہری شخصیت Split نہیں ہوتی ۔ پھرسلیم احمرتوا ہے شعور کے ابتدائی مراحل سے لے کراپی آخری سانسوں تک اس کوشش میں مصروف رہے کہ سی کے تضادات میں (بشمول اپنی ذات کے ) کی طرح ایک وحدت کا ہر اپائیس کیاا دب اور کیا زندگی بخلیقی اور فکری اظہار کی ہر جولانگاہ میں ، صورتوں اور سمتوں کی رنگار گئی کے باوجود وہ ایک بنیادی تسلسل کی جبچو کرتے رہے ۔ بہی وجہ ہے کہ اپنی روایت کے ادراک وعرفان کی جوگھنی اور پر پیچ فضا ہمیں سلیم احمد کے گرد بھیلی ہوئی دکھائی ویتی ہے ، وہ ایک عسکری صاحب کے استثناء کے ساتھ اردو کے کی اور ادیب کا شناس نامہ نہ بن تکی مسلم کی طرح ، سلیم احمد کے پورے تقیدی نظام کی اس بھی روایات کے ای تصور پر قائم ہے۔

عسكرى صاحب كے ابتدائی مضامین میں مغربی دانشوروں اور فرانسیسی شاعروں اورادیوں کے بہافراط حوالوں نے سادہ لوح قارئین کواب تک اس دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے کہ انھوں نے ایک عمر مغربی جہانوں کی سیر (عشق بتاں) میں گزاری ،تب کہیں جا کراپی مشرقیت تک پہنچے۔( آخری عمر میں کیا خاک مسلماں ہوں گے )۔حالاں کہوا قعہ اس کے برعکس ہے۔ جزیرے کا اختیامیہ اور سے ہم سے بھی پہلے ساقی میں شائع ہونے والے جھلکیاں کے کالم پڑھتے پڑھتے وفت کی راگنی تک دیکھے جائے،عسکری صاحب کے اد بی اور تبذیبی شعور کے تشکسل کی ڈور کہیں ٹوٹتی ہوئی نظر نہ آئے گی۔مزید برآ ں، یہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ ادب و تہذیب کے حوالے ہے مشرق کامفہوم محض ایک مخصوص طبیعی اور جغرا فیائی لینڈ اسکیپ یا چین ، جایان ،عرب،ایران یا ہندوستان اور پاکستان کے بیرونی مظاہر ومناظر کا یابند بھی نہیں رہا مشرق کی ، وح متعددمغربیوں میں بھی جنھوں نے ارض مشرق ہے جھی کوئی مادّی اورجسمانی علاقہ روانہیں رکھالیکن جن کے احساس وایقان کی دنیا روح مشرق کےخوابور ،اورطلسمات ہے ہمیشہ آبادر ہی۔ایسےمغرب آٹارمشرقیوں کے وجود کی خبرا قبال کوبھی تھی اورمحد حسن عسکری کوبھی اوران کا سلسلہ اٹھار ویں صدی کے صنعت آ زمودہ انگلتان ہے لے کر فرانس ،جرمنی اور عالم افرنگ کے دوسرے دیاروں تک

سلیم احد عسکری صاحب کی معتبت میں آ گہی کے اس موڑ تک جینچتے جہاں ایک

نئ مشرقیت کے خدو خال ابھر ہے اور ان کا تعارف مغرب زندگی کے ہجوم میں گھرے ہوئے ایک نے طرز احساس ہے ہوا۔ بیطرز احساس حیات و کا نئات اور اسکی صداقتوں کے نثیں ایک نے جمالیاتی اور ذہنی روتے سے عبارت تھا۔ اوّل اوّل سلیم احمد نے اس رویتے کی نشاندہی ادبی اقد ار کے واسطے ہے گی ، کچھتو اس لیے ، کہ ادبی اقد ارکی اصطلاح بہت وسیع وبسیط تھی ، کچھاس لیے کہ علی گڑھتح بیک انجمن پنجاب اور تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے مقبول تصورات میں قدروں کے دفاع کی صورت حال کچھاور تھی۔سرسیدے سلیم احمد کا اختلاف دراصل ان بزرگوں کے مقاصد و نہاج کے طاقت کے اعتراف کا ہی زائیدہ ہے۔زندگی کے آخری کمحوں میں بھی ہے مایوسانہ اضطراب سلیم احمد کے شعور کا تعاقب کرتار ہا كەمىلمانوں كى تشكيل جديد كے ثمل ميں انيسويں صدى كے مصلحين كى تمام ترمخلصا نہ جد وجہد کے باوجود کہیں کوئی خامی ضرور راہ یا گئی تھی۔اییا نہ ہوا ہوتا تو اینے قو می اور تہذیبی تشخص کے مسلے نے فی زمانہ پیشکل نداختیار کی ہوتی جس ہے علی الخصوص یا کستانی اہلِ قلم دو جار ہیں۔ وہ حال جس کی تغمیر ماضی کے ملبے پر ہوائی نوع کی الجھنیں پیدا کرتا ہے۔ چنانچیمسکری صاحب کی طرح ہلیم احد نے بھی نشاۃ ٹانیہ کی صدی کو پھلا تگ کر ماضی کی اس لہر کو پکڑنا جا ہا جوانی روایت کے تسلسل میں ہمارے یقین کو قائم رکھ سکے، جوقد یم وجدید کی مصنوعی خانه بندی کوختم کر سکے اور جو ہمار ہے اجتماعی حافظے کی بازیافت کا ذریعہ با سبب بن سکے عسکری صاحب نے ہندوستانی نشاۃ ٹانیہ کے ترجمان کومغرب کے بحرمیں گرفتار دیکھا تو خود اہل مغرب میں شامل مترقیوں کی شناخت اور تفہیم میں لگ گئے اور مغربی دیا کے جد ید دور میں اینے ماضی کی مماثلتیں ڈھونڈ نکالیں ۔ کر کے گور ، لا رنس صنعتی انقلاب کی یورش ہے سراسیمہ انگلتان کے رومانوی شعراء، دور انحطاط کے فرانسیمی اشاریت پہندای ماضی کے نشانات تھے۔ان کا زمانی اور مکانی منطقہ مختلف تھا لیکن ان کے تصورات کی جہت ان ہی جذباتی ، ذہنی اور تہذیبی قدروں ہے منسلک تھی جن کی تجدید مشرق ومغرب دونوں کی نجات کا واحد وسلیتھی عسکری صاحب کے لیے اس تلاش کا سب سے بڑا انعام یا اصل الحصول ریخ کمینوں کی ذات بن گئی۔ان ہے پہلے اقبال کی تلاش کا یبی طورنطشے ، برگساں اور کانٹ ہے اقبال کی شناسائی اور رابطوں کا سبب تضبرا تھا۔ اس طرح سلیم احمہ کے لیے

تلاش کا یہ سفرنسبتا آسان ہو گیا تھا۔ عسکری صاحب سے ارادت وعقیدت کے نتیج میں سلیم احمد نے ان کے دریافت کردہ نتائج کو اپنارہ نما بنایا۔ فصوص الکم سبقاً پڑھی اور ذہین شاہ تاجی سے ہوتے ہوئے بالآخر اس ذہنی اور جذباتی مرکز تک پہنچ جہاں ایک نئ مشرقیت کی تشکیل وہمیرکا سامان بھراہوا تھا۔

یہ شرقیت زندگی اور زندگی کی طرف ہمارے رویوں کے ایک ایے اسلوب کی حیثیت رکھتی ہے جونہ تو کلیتا قدیم کہا جاسکتا ہے نہ پکسر جدید۔اے زبین ملی زمانے ،حیات اور کا نئات کی وحدانیت کے تصور میں چنا نچا ہے کی قتم کی ذہنی یا جذباتی مراجعت ہے تعبیر کرنا بہت بڑی غلطی ہوگ ۔ اس غلطی کا ارتکاب اچھے بھلے ہوش مند لکھنے والوں نے اقبال کے مطالعے میں بھی کیا ہے اور اس کے قہر سے محمد حسن عسکری صاحب یا سلیم احمد بھی محفوظ نہیں رہے۔خود سلیم احمد نے عسکری صاحب کو ایک روحانی سفر کا استعارہ کہا تھا جس کے دوران بقول سلیم احمد ایک بہت بڑی تبدیلی کے آٹار بھی نمودار ہوئے" محمد عسکری ، آدی یا انسان "کے ابتدا ہے میں سلیم احمد کے یہالفاظ بھی شائل ہیں:

''اردو ادب نے مغربی ادب کے بارے میں جو دو چار باتیں سیسی ہیں، وہ عسکری صاحب کے ذریعے سیسی ہیں اور عسکری صاحب نے مغربی ادب کے جو نام متعارف کرائے تھے وہ ابھی تک ہمارے ذبن کا واحداثاثہ ہیں۔ لیکن اس کے بحد عسکری صاحب کی زندگی اور شعور میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی۔ وہ مغرب کے خلاف ہوگئے اور پیروی مغرب کو ایک سعی لا حاصل جھنے گے بلکہ اس کے ہراثر کورد کرتا ان کی زندگی کا اور پیروی مغرب کو ایک سعی لا حاصل جھنے گے بلکہ اس کے ہراثر کورد کرتا ان کی زندگی کا مثن بن گیا۔ انھوں نے ہیں جس ادب کی پرستش سکھائی تھی ، ایک وقت آیا جب انھوں نے اے اے '' مڑک کاغل غیا ڑہ'' کہدکر مستر دکر دیا اور جن بتوں کو انھوں نے سب سے او نچے سنگھا سنوں پر ہیٹھایا تھا خودا ہے ہاتھوں سے انھیں تو ٹرنے پھوڑ نے گئے۔ یہ تبدیلی عسکری صاحب میں کیوں آئی۔ کیا بیدان کے سفر کالازی حقہ تھی۔ کیا ان کے تجربات اور شعور کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ اس منزل پر پہنچ بغیر نہیں رہ سکتے تھے یا پھرکوئی ایسی تبدیلی تھی جو تحض ساحب کی نوعیت ادراس کی معنویت کو سمجھے بغیر نہم زندگی اور عصر حاضر کی ایک بہت بڑی

آ گھی سے محروم رہیں گے۔'' میں اتناخوش فہم نہیں ہوں کے مسکری صاحب سے سلیم احمہ کے مقالبے میں اپنی (یاکسی اور کی واقفیت) کوزیاد ہے پیچھ بیٹھوں۔البتہ عصر حاضر کی جس بڑی آ مجى برسليم احد نے زور ديا ہے اس كے سلسلے ميں بيكہنا شايد در ست نه ہوگا كي عسرى صاحب کے شعور میں اس آگھی کے نشانات تبدیلی کے ایک مرحلے ہے گزرنے کے بعد پیدا ہوئے ۔عسکری صاحب کی ابتدائی تحریروں میں بی قندرے دبی دبی ی تھی ، ہر چند کہ اینے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ آخر دور کی تحریروں میں اس کمی کا نسبتاً زیادہ نمایاں ہو تا تحسی بڑی تبدیلی کے بجائے ، دراصل ابتدائی مفروضوں کی توسیع اوراس کی ضابطہ بندی کا بتیجہ تھا۔ ای کے ساتھ بیکھی ہوا کہ حوالے بدل گئے بگرمحور وہی رہا۔مغربی دانشوروں اور حکما ، کی جگہ اب مشرقی عالموں مفسروں فقیہوں ،صوفیوں یا ایسی کتابوں نے لے لی جو مشرقی روایات اورتصورات کے حدود کی یابند تھیں۔جس طرح اقبال کی مشرقیت جرمن ا ثبات بہندوں اورمغربی فلاسفہ کے بیدا کردہ جہان معنی کی سیر کے بعدا ہے مخصوص علمی ، تہذیبی اور تاریخی ورثے کے ایک نے ادراک تک پینجی تھی ،ای طرح عسکری صاحب نے بھی بعض مغربی ادیوں اور عالموں کے یہاں اس مشرقیت کی آ ہے محسوں کی تھی جس کا ا یک مبہم خاکہ ابتداء ہی ہے ان کے ذہن میں موجود تھا بیہ خاکہ مکمل اس وقت ہوا جب عسكرى صاحب في مشرق كے متصوفاندادب اوراس كے فكرى يس منظر كامغرب ومشرق کی آویزش کے تناظر میں ذراتفصیل ہے جائزہ لیا۔اقبال نے تو مغرب کے ایک شاعر کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک کہاتھا کہ اس کے جسم میں مشرقی روح حلول کرگئی ہے ( ویباچہ بیام شرق)۔ا قبال اورمحر حسن عسکری دونوں کا سب سے بڑا اوصاف یہ ہے کہ انہوں نے انسانی تاریخ کے ماضی اور حاضر کے حوالے ہے مغرب ومشرق کو بمجھنے کی جنتجو کی ۔ چنانجیہ دونوں کے قیاسات اپنی منطقی بنیادیں بھی اپنے ساتھ لائے۔علاوہ ازیں دونوں نے نہ تو مشرق کو جوں کا توں قبول کیا نہ مغرب کوتمام و کمال رد کیا۔ دونوں کے اکتسابات کی نوعیت ا بتخابی ہے،ای لیے دونوں کی مشرقیت ایک ساتھ دوسطحوں پرخود کومنکشف کرتی ہے۔ایک تو عقاید اورمسلمات کی سطح جواخصاص کا بہلور کھتی ہے اور جس کا خطاب عالم اسلام ہے ہے دوسری بدحیثیت مجموعی انسان کی روحانی ، ذہنی اور جذباتی واردات کی سطح جس کی

نوعیت عموی ہے اور جے بچھنے کے لیے عقاید وابقانات کی کسی مخصوص حد کو قبول کرنے کی شرط لازم نبیں آتی۔

سلیم احمہ نے اپنا سفر ٹانی الذکر نقطے ہے شروع کیا تھا ان کی جس کتاب نے سب سے پہلے ان کے بارے میں بحث کا دروازہ کھولا وہ نٹی نظم اور پورا آ دمی ہے۔اس كتاب كا تعارف اردو والول سے ايك واقعے كے طورير ہوا۔ يورے آ دى كا تصور، اس كتاب كى اشاعت كے وقت تك مليم احمد كے ذہن ميں جديدنفسيات (بالخصوص فرائدٌ) کے واسطے سے مرتب ہوا تھا۔مولا تا روی کے اس ارشاد کہ'' اصل تہذیب احترام آ دمی ست 'تفسیروتوجیہ کا مرحلہ تو بعد میں آیا اور اسکوغذ اعسکری صاحب کی ان تعبیروں سے ملی جنھیں عسکری صاحب کے مضمون'' مشرق ومغرب کی آ ویزش ہ''میں بنیادی دفعات کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔اس سے پہلے سلیم احمد کا ساراز وراد بی اقدار پرتھا۔سرسیداورا کبر کے مطالعوں میں ان اقد ار کارخ تہذیبی مسائل کی طرف مڑ گیا تھا۔اب عسکری صاحب کی طرح سلیم احمد نے بھی اخلا قیات کی بحث چھیڑ دی اور قصہ ادب کی اقد ار سے انسانی سأتكى اوروجودے وابسة سوالات تك جا بہنجا۔ حجابات ے انكار اور امتناعات ے گريز كا ا یک راستہ جدید نفسیات نے دکھلایا تھا۔ایک اور راستہ شرق میں مروّج حقیقت کے ہمہ سيرتصورے نكلا۔ اس كے مطابق ہتى كا ہرمظہر، وہ ارفع واعلىٰ ہوكہ ادنیٰ ويست ، ان دونوں کا تعلق ایک ہی حقیقت سے تھا۔متصوفین کی اصلاح میں پیحقیقت ،حقیقت اولی تھی ، تمام انسانی تجربوں کامحور ومخزن۔اس حقیقت کے درجات تو قائم کیے جاسکتے تھے۔لیکن ان كى اصل ايك نا قابل تقييم ا كا في تقى عسكرى صاحب كايدا قتباس ديكھيے:

شرق کے نظام اقد ار میں اس عرفان کا درجہ سب ہیں ہلند ہے۔ انسان کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کو پہچانے اس لیے جوانسانی سرگری ہمیں حقیقت کے جتنے قریب لائے گی وہ اتنی ہی قابل قدر ہوگی ، اور جتنی دور لے جائے گی قدر وقیمت میں اتنی ہی کم ہوتی جائے گی ۔ مشرق میں ساری انسانی سرگرمیاں چاہے وہ خارجی ہوں یا داخلی ، اس پیانے سے نائی گئی ہیں۔

(مغرب اورمشرق کی آ ویزش ،آردوادب میں )سلیم احدنے اس طرزنظر کی مدد

ے حالی اور سرسید کے اصلاحی میلا نات اور ترقی پبندوں کی مقصدی جمالیات، دونوں کا فداق اُڑایا۔اور تو اور اقبال بھی اس تصور کی ضرب ہے نہ نج سکے۔حالی کی نیچرل شاعری اور ترقی پبندوں کی تغییری شاعری کے مسکلے میں سلیم احمد نے اپنے رویتے پر نظر ثانی کی ضرورت شاید بھی محسوس نہیں کی،البتہ اقبال،ایک شاعر میں اقبال کی طرف سلیم احمد کے موتے میں پہلے کی بہنست قبولیت کا میلان زیادہ نمایاں ہے۔انھوں نے اقبال پراگر کچھ اعتراضات کے بھی ہیں تو اس طرح بقول انتظار حسین ہے آپس کا اختلاف ہے جس میں دوسروں کو دخل در معقولات کی اجازت نہیں دی جا کتی۔

عسكرى صاحب اورسليم احمد دونول كے ساتھ معاملہ بيہ ہوا كہ وقت كے ساتھ ساتھ ان کی مشرقیت کا تناظر بدلتا گیا۔اسلامی ادب کے مطالبات اور مضمرات پر عسکری صاحب اور فراق میں جو کمبی چوڑی بحث ہوئی تھی اگر اس بحث کے ساتھ ساتھ فراق کی شاعری پرعسکری صاحب کی تحریروں کوبھی ذہن میں رکھا جائے تو ان کی تناظر کی تبدیلی کا اندازہ لگانے میں سہولت ہوگی۔اس تناظر کے ساتھ مشرق کامفہوم بھی پہلے جیسانہیں رہا۔ اسلامی ادب کی تحریک کی تا کامی اسلامی ادب کی تا کامی نہیں ہے اعلیٰ مقاصد اور ایک مشحکم فکری اساس رکھنے والی بہت ی تحریکیں اپنے ترجمانوں کی غلطی یا اپنے معماروں کی خام کاری کے سبب بار آور نہیں ہو یا تیں۔ ظاہر ہے کہ انسانی تاریخ میں اس نوع کے وا قعات کی کمی نہیں ہے کیے کیے انقلابات کاعلم زوروشور کے ساتھ بلند ہوااور آ گے چل کرنا مرادی اور بےحصولی کے سوا بچھ ہاتھ نہ آیا لیکن ہر بردی تحریک، جو انقلابی آفریں کہی جا سکے، زماں کے ایک دائرے میں خواہ وہ کتنا ہی محدود کیوں نہ ہو، اپنی صلابت کا اظہار كرتى ہے كم ہے كم اپنے اولين معماروں كى مدت حيات تك يرتح يك ايك بروى تاريخى قوت کے طور پر اپناا ثبات کرتی ہے۔اس میں مہولت کے اٹار اگر نمود ار ہوتے ہیں تو اس وقت جب تاریخ کا منظر نامہ بدلتا ہے اورمنظر نا ہے نے تحریک کاتعلق قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مگراسلامی ادب کی تحریک کے با قاعدہ حامیوں نے بھی کھل کر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس تحریک کوا جھے لکھنے والے نہیں مل سکے۔ یہاں ایک سوال جوغور طلب ہے رہے کہ اس تحریک کو اچھے لکھنے والوں کا تعاون حاصل کیوں نہ ہو ۔ کا؟ جو

ادیب ای تحریک ہے وابستہ ہوئے ،کیاخو دیتحریک انھیں کمک پہونچانے ہے یکسرقاصر تھی؟اگراییا تھا تو قصور واراصل میں کون ہے؟ بیدذ مہداری محض ایک کے سرڈ النی جا ہے یا دونوں میں برابرتقسیم ہونی جا ہے؟

یہ سوالات آخرونت تک سلیم احمد کی توجہ کا مرکز ہے رہے۔ جدیدیت پڑ مسکری صاحب اورسلیم احمد دونوں نے جو پچھ لکھا (اول الذکرنے اسلامی مدارس کے طلباء کے لیے، دوسرے نے کی نصابی ضرورت کے بغیر )اس سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ تاریخ کے مرکز جو میلا نات کی حقیقت ہے دونوں منحرف تنے انیسویں صدی کے دورعقلیت میں علیگڑھ تحریک کے مخالفین نے بھی تاریخ کے مرکز گریز میلا نات کواپنی روایت کے تشخص کا بہانہ بنایا تھا۔میر ناصرعلی بنبلی ،اکبراس عہد کے دانشوروں کی ای صف ہے تعلق رکھتے ہیں۔لہذا یہ کہنا کہ مرکز گرین میلانات کی حمایت محض ذہنی پسماندگی کی علامت ہوتی ہے ایک طرح کی ہٹ دھرمی ہی ہوگی ۔لیکن انیسویں صدی اور بیسیویں صدی کے اوائل میں عقلیت پر ے ہمارا اعتماد اٹھ گیا تھا اور سائنسی حقیقت پسندی کے تیس ہمارے شکوک وشبہات نے تاریخ ،تہذیب اورحقیقت کے ایک نے مفہوم کی تعین کا راستہ دکھایا تھا۔ تاریخ کے مرکز جو میلا نات اورمرکز گریزمیلا نات کے مابین خط امتیاز اب انیسویں صدی جیسا واضح نہیں رہ گیا تھا۔ دوکلچرز کی بحث اب ایک نیارخ اختیار کر چکی تھی اوری پی ۔اسنو کے تصورات اس طعمن میں وقت سے بہت چیچے دکھائی دیتے تھے۔رسل ،لیوس ، مارکورے تو خیر ہمارے عہد کی ذہنی تاریخ کے معماروں مین شار ہوتے ہیں۔ادب اور تہذیب کے مسائل پرغور کرنے والے عام افراد بھی ہے بچھنے لگے تھے کہ سائنس اور فن یا مادّے اور روح کا فاصلہ انیسویں صدی کی برنسبت یا تو کم ہوا ہے یا پھران کے نیج ایک بل بھی بنالیا گیا۔طبیعیات کی سرحدیں مابعد الطبیعیات تک جا بینجی ہیں۔اس دور میں عالمی ادب کے کئی مشاہیرنے ا دب اور مذہب کے روابط تخلیقی تجربے کی مماثلتوں کا سوال اپنے مضامین یا تخلیقات کے واسطے سے اُٹھایا جن پرسون جیار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔مغرب کی جدیدیت پر گفتگو كرتے ہوئے (جے عكرى صاحب نے مغربی گراہيوں كانام ديا ہے) دراصل مغرب كی پوسٹ موڈ رنزم کوسا منے رکھنا جا ہے تھا۔ بیموڈ رنزم نہ تو موڈ رن کی توسیع محض تھی نہ اس کا

تعم البدل اورانیسویں صدی کی عقلیت یا سائنسی حقیقت پبندی کے حوالے ہے اس کے تجزیے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ غالبًا ای لیے سلیم احمد کی ادھوری جدیدیت اور عسکری صاحب کی جدیدیت دونوں معاصرانسانی صورت حال اور اس عهد کی جمالیات کا ساتھ دور تک نہیں دے یا تیں اس تارسائی کا احساس سلیم احمد کو بھی تھا چنانچہ بیاطلاع ہمیں سلیم احمد نے دی ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں سلیم احمد ادب اور تہذیب وثقافت کے باہمی رشنوں کے سوالات پرغورا یک نے زاویے ہے کرنا جائے تھے وہ محسوں کرتے تھے کہ بیسوالات ہمارے معاشرے میں تا حال ایک کنفیوژن کا شکار رہے ہیں۔اس کے ساتھ وہ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ ان مسائل کے باب میں ہماری فکر کسی نہ کسی بنیا دی خامی کی گرفت سے نہیں نکل سکی ہے چنانچے ضرورت اس بات کی ہے کہ نے سرے ہے اس کا محاسبه کیا جائے۔ بیروتیہ آپ اپنی ذات پرشک کے بغیر پیدائہیں ہوتا عسکری صاحب اور سنیم احمه کے عقا کداورایقا نات اپنی جگه،مگر دونوں کی طبیعت میں وہ کشارگی اور ذہن میں وہ جسارت موجود تھی جو آپ اینے اعمال وافکار کا حساب کرنے اپنی تر دید کرنے اور اپنی ترجیجات کومستر د کرنے سے ڈرتی یا جھکتی نہیں ہے عسکری صاحب نے تو خود کہا تھا کہ حسب ضرورت اپنی ہی کسی بات کو غلط تھہرانے میں اٹھیں تکلف نہیں ہوتا ۔ کیا عجب کہ سلیم احربھی اپنی حد تعینات ہے باہر آ کر ادب ، تاریخ اور تہذیب کے ای نے مفہوم کا تغین کرتے ۔ان کا مطالعہ وسیع ، ذہن فعال اور حواس بہت سرگرم تھے۔ان کی شخصیت میں شعلے کی لیک اور تیزی تھی۔ ہماری محفل میں ان کا آنا اور پھرا جا تک چلا جانا ، دونوں ایک واقعے کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس واقعے کو بھلانامشکل ہے۔ بیسوچ کر دل بہت کڑھتا ہے کہ سلیم احمد کے جانے سے جوجگہ خالی ہونی ہے وہ صرف اور صرف سلیم احمد ہی بھر سکتے تھے مگراییا بھی کہیں ہوتا ہے۔

## نظم اور کلام موزوں کے باب میں خیالات مولانامح<sup>ح</sup>سین آزاد

(1)

۱۸۷۳ عقا كنظم اردوميں انقلاب آيا۔ لا مورميں ايك مشاعرے كى بنياد ڈالى اوراس ميں يەگلدستة قوم كے سامنے پيش كيا۔ پچھ محام وقت نے اس كى سخيالا۔ پچھ محام وقت نے اس كى نگہداشت كى اور يہ بڑھنے لگا۔ ابھى پودا بھى نہ بننے پايا تھا كہ پرانے دقيانوى حسن وعشق سے از كاررفته گل وبلبل كے مرفيے ہاتھوں ميں سنجال اس كى مخالفت كے ليے نكل كھڑے ہوئے۔ اس خيال سے سادہ لوح بزرگ جہاں مجھ تڑپ گئے اور شفق ہوكراس نو خيز پودے كے اور شفق ہوكراس نو خيز پودے كے اکھاڑنے كے در ہے ہوگئے۔

اب کیا تھا۔ ہرطرف سے ملامت کے تیرآنے گئے کہ ہائے ہائے ہے اور ہائی شاعری کو خاک میں ملائے دیتا ہے اور ہارے بررگوں نے جو چیز سلطنتیں اور حکومتیں کھوکر حاصل کی تھی، اس کو یوں برباد کرتا ہے۔

آ غامحمد طا ہر نیبر ہُ آ زاد ۱۵مار چ ۱۹۲۷ء

محد حسین آ زاد کے بارے میں انتہا پسندانہ رایوں کا سلسلہ جواُن کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا ،ا ب تک جاری ہے۔ تاریخ کومسخر کرنے یااس کے دائرے سے نکل

جانے کی طلب ہرزمانے میں ادب، آرث اور علوم کے نام لیواؤں میں عام رہی ہے اوراس کے لیےطرح طرح کے بہانے تراشے گئے ہیں۔مگر "نظم اور کلام موزوں کے باب میں خیالات' پر گفتگوکوئی بامعنی ست ای صورت میں اختیار کر عمی ہے کہ اس لکچر کے مرکزی حوالے بعنی تاریخ کونظر انداز نہ کیا جائے۔اس سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ کولو . نیل شعور کے ڈی کولونا ئزیشن اور دیسی واد کی رائج الوفت اصطلاحوں اور ان کے فکری ، جذباتی ، تہذیبی مضمرات کے جال میں تھنے بغیر آزاد کے مقدمات کا جائزہ لیا جائے۔ تاریخ کے منطقے کوسرے سے نظرانداز کرتے ہوئے شعور کے ڈی کولانا ئزیشن اور ایک د لیی (Native) حسیت کی بات کرنا ایک غیرحقیقت پسندانه ، غیر منصفانه اور جذباتی رویه ہے۔اس رویے کا شکار آزاد کے معاصرین ،خصوصاً متعلقہ اودھ پنج سے تعلق رکھنے والے بھی ہوئے تھے اور آج بھی دکھائی ویتے ہیں، ماضی کا احساس اچھی چیز ہے، اور اپنی روایت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے تصورات اور تجربوں کی گرفت سے خود کو بچائے ر کھنے میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں الیکن ہراحساس کے پیچھے حقیقوں اور واقعات کا ایک سلسلہ بھی ہوتا ہے جے سمجھے بغیرمستر دکر دینے کا مطلب ہے اینے آپ کو تاریخ کی منطق ہے لاتعلق کرلینا، ایک جیتی جاگتی سیائی کی طرف ہے آئی جیس پھیرلینا۔ بے شک تاریخ ایک بیجیدہ مظہر ہے،اپے آپ میں بہت سے خطرے سمیٹے ہوئے۔ بہ ظاہر غیرمبہم وا تعات اور حقائق کی دستاویز ہونے کے باوجود تاریخ مختلف الجہات تعبیروں کی خاصی گنجائش رکھتی ہے۔ چنانچہ آزاد کے عہداور انیسویں صدی کے نشاۃ ٹانیہ کے بارے میں متضاد درائیں قائم كرلى كئى بيں۔ايك حلقه نشاۃ ٹانيہ كے ساتھ رونما ہونے والی قدروں اورتصورات میں ایک نے عہد کی بشارت پاتا ہے تو دوسرے حلقے کے نز دیک علوم اور افکار کی سطح پرنمودار ہونے والی ہرسچائی مشکوک تھی ،ایک سوچی مجھی ساری سازش تھی اور بیرونی تسلط کے لیے ز مین ہموار کرنے کا بہانیہ۔

جدیدادب کے پس منظر میں اردو کی فکری تاریخ کا بہت اہم واقعہ ڈاکٹر لائٹر ہے آزاد کی ملاقات ہے۔ ۱۸۶۳ء مین لائٹر گورنمنٹ کالج لا ہور کے پرنیل مقررہوگئے تھے۔ پنجاب کے محکمہ بتعلیم میں آزاد کی ملازمت بھی کیم فروری ۱۸۸۴ء سے شروع ہوئی۔ اس سے پہلے وہ ڈاک خانے میں چھوٹی ہی جگہ پر مامور تھے۔ ۱۸۲۳ء میں انھیں اوور سیر
بنا کرماتان بھیجا جارہا تھا لیکن اپنے علمی شاغل کوترک کرنا آنھیں قبول نہ تھا اس لیے انھوں
نے لاہور سے باہر جانے کا ارادہ ترک کردیا۔ تحکمہ تعلیم سے وابستگی کے بعد آزاد اور
لائٹر کے تعلقات گہرے ہوتے گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی ذہانت ،معلومات اور علم
دوئی سے متاثر تھے۔ جنوری ۱۸۲۵ء میں '' انجمن اشاعت مفیدہ'' کا قیام بھی ای سلسلۂ
تعلقات کی ایک کڑی ہے۔ اس انجمن کے اغراض ومقاصد میں نے علوم کی اشاعت کے
علاوہ ایک اعلیٰ درجے کے کہتب خانے کا قیام بھی شامل تھا۔ یہ کتب خانہ تیزی کے ساتھ
ترقی کرتارہا سنکرت ،عربی، اردو، فاری سے لے کر ہندی اور انگریز ی تک اور انسانی علوم
کے علاوہ ساجی اور سائنسی علوم تک کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ کیجا ہوگیا۔ فاری، اردو اور
انگریز کی مجلے خبارات بھی انجمن کے دفتر میں آئے تھے۔ مہینے میں ایک بارانجمن کا رسالہ
شائع ہوتا تھا ، جس میں مختلف موضوعات پر مضامین کے علاوہ ساجی اصلاح سے متعلق مفید
مطلب تجاویز بھی ہوتی تھیں اس رسا لے کا نام انجمن پنجا ہے تھا۔

۱۵۰۱ء میں پنجاب کے ناظم تعلیمات کرتل ہالرائیڈ کے تعاون سے آزاد نے نظم اردو کے اس مشاعر سے کی بنیا در کھی جس سے جدیدشاعری کی روایت کا با قاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ہالرائیڈ کے نزدیک جدیدنظم کی تحریک کور تی دینے کے لیے آزاد اُس وقت موزوں ترین شخصیت تھے۔ اُن کی ادبی شہرت ہر طرف پھیل چکی تھی۔ ان کی تیار کردہ دری کتابیں مقبول ہو چکی تھیں۔ ان مناظموں کے قیام کا بنیادی مقصد بہی تھا کہ نصابی کتابول کی بنیادی مقصد بہی تھا کہ نصابی کتابول کے لیے اس بہانے اچھی نظمیس حاصل کرلی جا میں۔ آزاد نے اس سے آگے بڑھ کرید بھی سوچا کہ'' ایشیائی شاعری جو کہ دروبست عشق اور مبالغے کے چاگیر ہوگئ ہاں بکو جہاں تک مکن ہو وسعت دی جائے اور اس کی بنیاد حائی اور واقعات پر رکھی جائے۔'' یہ ضمون مشاعر سے کے پہلے جلے میں پڑھا گیا اور اس نے ایک طرح کے نے ادبی منشور کی حیثیت مشاعر سے کے پہلے جلے میں پڑھا گیا اور اس نے ایک طرح کے نے ادبی منشور کی حیثیت مشاعر سے کے پہلے جلے میں پڑھا گیا اور اس نے ایک طرح کے نے ادبی منشور کی حیثیت مشاعر سے کے پہلے جلے میں پڑھا گیا اور اس نے ایک طرح کے نے ادبی منشور کی حیثیت مشاعر سے کے پہلے جلے میں پڑھا گیا اور اس نے ایک طرح کے نے ادبی منشور کی حیثیت مشاعر سے کے پہلے جلے میں پڑھا گیا اور اس نے ایک طرح کے نے ادبی منشور کی حیثیت میں باتھ جو دستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے زکات حسب میں باتھ ہو دستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے زکات حسب میں باتھ ہو دستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے زکات حسب میں باتھ ہو دستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے زکات حسب میں باتھ ہو دستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے زکات حسب میں باتھ ہو دستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے زکات حسب میں باتھ ہو دستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے زکات حسب میں باتھ ہو دستور العمل میں باتھ ہو دستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے زکات حسب میں باتھ ہو دستور العمل مرتب کیا گیا تھا اس کے زکات حسب میں بیا تھا ہوں کیا تھا ہوں کیا تھا ہوں کو دستور العمل میں کیا تھا ہوں کیا تھ

ا\_قدیم مشرقی علوم کااحیاء\_

۲۔ دیسی زبانوں کے وسلے سے عام علمی ترقی۔ ۳۔ حکومت کورائے عامہ ہے آگاہ کرنے کے لیے علمی ترقی ،معاشرتی مسائل اورنظم ونسق کے مسائل پر تبادلہ ٔ خیالات

سم۔ پنجاب اور ہندوستان کے'' دوسرے مما لک'' کے درمیان تعلقات استوارکرتا۔

۵۔ ملک کی عام شہرت ،ترقی اورشہری نظم دنسق کی درتی کے لیے کوشاں رہنا۔ ۲۔ حکم ومحکوم میں رابطہ اتنحاد وموانست کوتر قی دینا۔

آزاد کے زیر بحت مضمون اور انجمن بنجاب کے مقاصد پرایک ساتھ نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آزاد کے خیالات تاریخ ہے مربوط اور مشروط ہی نہیں تھے، انھوں نے ادب کو بجائے خود تاریخ کے پیدا کر دہ تغیرات کے ایک مظہر کے طور پر دیکھا تھا۔ دوسر لفظوں میں ہم کہہ کتے ہیں کہ آزاد کے نزدیک تاریخ کے ساتھ ساتھ انسانی تجربات کی منطق اور اس کے مضمرات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ شایدای لیے آزادیں کے بہاں تبدیلی کے باوجود تسلسل کا احساس باتی رہتا ہے اور انیسویں صدی کے ہندوستان کی ہمہ گیر تہذیبی نشاۃ ثانیہ سے وہ صرف ایسے مفاہیم اخذ نہیں کرتے جن تک مورخوں اور ساجی علوم کے ماہروں کی نظر پہنج کردک جاتی ہے۔

اس سلسلے میں ضروری بات ہے ہے کہ زیر بحث مضمون ہے برآ مدہونے والے خیالات کوایک تو نشاۃ ٹانیہ کے مجموعی تصور کی روشنی میں دیکھا جائے ، دوسرے انیسویں صدی کے مصلحانہ جوش، اصلاحی انجمنوں کے مقاصد، خاص کرعلیکڑھتح کیک اورسر سید کی سرگرمیوں کے سیاق میں اُن کا تجزیہ کیا جائے ۔ آزاداً سعمد کے ادیبوں کے اس اعتبار سے بہت منفرد تھے کہ ان کے بہاں خیالات اور شخصیت میں کوئی دوری یا مکراؤنہیں تھا۔ اس امرکی نشاندہی آزاد کی تحریر ہے بھی ہوتی ہوتی ہوائی ہوراُن کے سوائے ہے بھی ۔ ڈاکٹر لائٹر سے بان کے بارے میں کہا تھا:

میں ان کی (آزاد کے ) کردار اورعلم کا حدے زیادہ معتر ف ہوں۔وہ ہراس تحریک کواپنے وقت اور وسیع معلومات سے امداد دینے پر مستعدر ہے ہیں جس کا مقصد قوم کی اصلاح ہو۔ انجمن اشاعت علوم (انجمن پنجاب میں انہوں نے میری صدارت میں جومقالہ پڑھا اُس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُنھیں اپنے موضوع پر کتنی قدرت حاصل ہے۔ان کی تقیدی صلاحیت کسی یوروپین عالم سے کم نہیں۔

اس لکچر یا مقالے کے تقیدی مضمرات اور نکات پر بحث بعد میں ہوگی ۔ سردست اس تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے مفہوم اور مقصد پر پچھ باتیں ہوجا ئیں جس کے اثرات آ زاد کی ا*س تحریر میں بہت واضح ہیں۔*نشاۃ ثانیہ کی اصطلاح ،جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر کے ہیں ہندوستان کے ادبی اور ملمی حلقوں میں خاصی متناز عدر ہی ہے۔ پندر ہویں صدی کے بورپ کی تاریخ اور ( ۵۳ ماء کی ) اطالوی نشاۃ ٹانید کے سلسلے میں ایبا کوئی خلط محث یا اختلاف دکھائی نہیں دیتا۔ مگر ہندوستان کی جدید تہذیبی نشاۃ ثانیہ معنی کی ایک ساتھ کئی تحمیں رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اصحاب اے انیسویں صدی کے دائرے نکال کر قدیم ہندوستان تک لے جاتے ہیں اور اس کی تہہ میں کارفر ما بعض بنیا دی تصورات مثلاً لبرل ازم اور فکری رواداری سے دست بر دار ہونے میں بھی انھیں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ ہندی کےمعروف جریدے آلو چنا کے حالیہ شارے ( ایریل جون ۲۰۰۱ء ) میں يروفيسر نامور سنكه كا ايك مضمون सापना सापना چنوان سے ايك ول چسپ مضمون شائع ،وا ہے جس میں نامور سکھے نے ایک سابق مار کسی نقاد ڈاکٹر رام بلاس شرما کے مقد مات ہے بحث کی ہے۔ ڈاکٹرشر ما کا خیال ہے کہ ہندی نشاۃ ٹانیہ کے پہلے مرحلے کا تعلق رگ دیدے ہے۔نشاۃ ٹانیہ کی دوسری شکل اپنشدوں سے متعلق ہے۔ تیسری بھکتی تحریک ہے اور چوتھی انیسویں صدی کی قومی بیداری کی تحریک ہے جس کے دائرے میں برہموساج سے لےکرآ رہیساج ، پرارتھنا ساج ،رام کرٹن مشن اورعلیگڑ ھے تک تک ،جدید تبذی نشاۃ ٹانیے کے کئی رنگ سمٹ آتے ہیں۔رام بلاک شرما کے اس تجزیے کی تہدمیں جو ذ ہنیت کا رفر ما ہے دراصل اسے بجھنے کی ضرورت ہے۔اس ذہنیت نے ابھی حال ہی میں سر ا ٹھایا ہے ، ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں ، اور اس کی وجہ ہے آ زاد کے شعور کو پس منظر مہیا کرنے والا ، ذہنی بیداری کا وہ دورجو ہندوستانی زبانوں کے ادب میں ننژ ونظم کی گئی نئ صنفوں کے علاوہ ایک نئی اد بی حسیت کے فروغ کا سبب بناتھا۔ ایک طرح کی جذباتی انتہا بسندی اورعصبیت کا شکار ہو چلا ہے۔فراق صاحب کا خیال تھا کہ ہندوستانی زبانوں کے جدید دور کا ادب (جس کی شروعات انیسویں صدی ہے ہوتی ہے ) اپنے معیار اور محاس کے لحاظ سے بورپ کے جدیدادب کی برنسبت یقینی طور پر کم مایداور حقیر ہے۔اس دور کے سیاق میں ایک اشتثنائی صورت غالب کی شاعری بے شک فراہم کرتی ہے جوایئے عالمی معاصرین کا بعنی فرانس کے بود لیئر، روس کے پشکن ، جرمنی کے ہائے ، انگلتان کے ورڈس ورتھ، شلے اور کیٹس ہے کسی بھی سطح پر کمزور نہیں تھہرتے۔ ورنہ تو ایک غالب کے علاوہ ہندوستان کے جنوب یا شال میں کسی بھی زبان کا کوئی لکھنے والا یورپ کے دوسرے اورتیسرے درج کے مصنفین کے سامنے بھی نہیں تھہرتا لیکن پچھلے کچھ برسوں ہے ایک جھوٹے افتخار یا پندارکوسہارا دینے اور اپنی کم ما یکی پر پردہ ڈالنے کا جور حجان سامنے آیا ہے اس نے اپنے دلیمی واد کا ثبوت دینے اور کولونیل شعور کے جنجال سے نکلنے کی ایک آسان تر کیب بیا بنائی ہے کہ جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیے کو بیداری کی جگہا کیے طرح کی غفلت کا نام دے دیا ہے۔اس رویے کا تعلق احیا پرئی اور قدامت پسندی کے میلانات سے ہوئے ایک نہایت محدودتھم کی قومیت ہے جوڑا جاسکتا ہے۔ار دواور ہندی دونوں زبانوں کے ہوش مند لکھنے والوں کے یہاں کلاسیکیت اور قدامت ہے ایک نو دریا فت شغف جاگ اٹھا ہے۔ نامور سنگھ نے اپنے تحولہ بالامضمون میں اس افتاد طبع کا جائز ہ لیتے ہوئے ،لکھا ہے کہ: نشاۃ ٹانیہ کا خیال آیا نہیں کہ تاریخی تخیل نے بنکھ بھیلائے اور آ تکھوں کے سامنے ہندوستانی تاریخ کے افق پر ست رنگی دھنک کھل اٹھی۔ یورپ کے پاس صرف ایک Renaissance ہے تو بھارت میں ذہنی بیدار یوں ( नवज्ञागरणो ) کی ا یک کمبی قطار ہے۔ یہی نہیں بلکہ یورپ کے نو جا گرن میں بھار تیانو جاگران کا بی ہاتھ ہے جسے خود یورپ کے علما بھی شلیم کرتے ہیں۔

ب روں ماں ہو ہے ہے ور پورپ سے مان کی میم سرے ہیں۔ ہندی ادب کی روایت اور ڈاکٹر رام بلاس شرما کے موقف کی روشن میں اس رویے کا سب ہے مہلک اور افسوں تاک پہلویہ ہے کہ نشاۃ ٹانید کی نی تعبیر کرنے والے بعض جیتی جاگتی تاریخی حقیقتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے ۔مثال کے طور پر ڈاکٹر شرمانے بعض جیتی جاگتی تاریخی حائزے کے افق سے بھی نامور سکھ کے خیال میں زیادتی ہی ہے کہ اپنے تاریخی جائزے کے افق سے مہاتما بدھاور سنت کمیر کو بے جھبک غائب کردیا ہے۔ نامور سکھ کہتے ہیں:

صاف ظاہر ہے کہ رام بلاس جی کا نوجاگرن (ذہنی بیداری) کا تصور '' مخصوص'' ہے ۔۔ ایک خاص کا ٹ کا ، ایک معینہ سانچ میں ڈھلا ہوا۔ یہ ایک نشاۃ ٹانیہ ہے جس میں بدھ کی ہوش مندانہ اور جا گتے ہوئے طرز احساس کے لیے کوئی جگرنیں ہے۔

اردو کی جدیداد فی روایت کے سیاق میں حاتی اور آزاد کے واسطے ہے انیسویں صدی کی نشاۃ ٹانیہ کے کچھ جائز ہے کم وہیش ای طرح کی تعبیر اور تاریخ کے من مانے تصور کی نشاند ہی کرتے ہیں۔

آزاد کے معاصرین میں سرسیدی شخصیت کی اعتبار سے ممتاز اور غیر معمولی تھی۔
سرسیدا پنے زمانے کا جیسا شعور رکھتے تھے اور اپنی قوم کے اجما کی کروار کی تغییر کا جذبہ اُن
میں جتنا طاقت ورتھا اُس کے نتیج میں اُن کے اثرات کا دائر ہ بھی روز بروز وسیع تر ہوتا
گیا۔ آزاد اُن کے سلسلۂ ارادت میں شامل نہیں تھے۔ اُن کی ذہنی تربیت بھی حالی،
ذکاء اللہ، جراغ علی مجمن الملک، وقار الملک کی بنسبت بہت مختلف خطوط پر ہوئی تھی۔ اُن
کی طبیعت میں خود نگاری اورخواب پرتی کے عناصر بہت قوی تھے ایک بے چین روح جو
مظاہر کی دنیا میں ہر طرف بھٹکتی بھرتی تھی اور شایدا سے پیتنہیں تھا کہ اُس کی منزل کہاں
مظاہر کی دنیا میں ہر طرف بھٹکتی بھرتی تھی اور شایدا سے پیتنہیں تھا کہ اُس کی منزل کہاں
ہے؟ انسانوں اور خیالوں سے بکسال دلچی رکھنے والی شخصیت جو تاریخ کے سنز کو بھی افکار
اور احساسات کے ایک جلوس کے طور پر دیکھتی تھی۔ آزاد کے مزاج میں خود آ گہی، آزاد ہ
ردی اور انفرادیت کے میلا نات بھی بہت نمایاں تھے اور ان کے لیے یہ بہل نہیں تھا کہ کی
دور کی بتائے یا بنائے ہوئے راستے پر ادھر اُدھر دیکھے بغیر جل پڑیں۔ ای لیے انیسوی
صدی کی نشاۃ نانیہ اور نشاۃ نانیہ کی تغیر کرنے والی بڑی شخصیتوں کی طرف بھی ان کا رویہ

ایجاب اورخود سپردگی کے بجائے انتخاب کارہا۔ ایک طرف اُن کی اپنی زندگی کے تجربے، خاندانی ماحول اوررواییتی تھیں۔ دوسری طرف نے میلا نات اورایک نے کلچر کاشورشرا ہہ۔ آ زاد تمین جار برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔شروع کی تعلیم دہلی کا لج میں ہوئی جہاںطلبا کی ذہنی تشکیل وتغمیر کا ایک خاص انداز تھا،عقلیت پبندی اور وسیع المشر پی پر مبنى جس كالبجهاندازه دلي نذيراحمركان الفاظ ب لگايا جاسكتا ب كه "اگر ميس كالج ميس نہ پڑھا ہوتا تو مولوی ہوتا۔ تنگ خیال ،متعصب ،اکل کھرا ،ایےنفس کے احتساب ہے فارغ ، دوسروں کے عیوب کا مجس ، برخو د غلط ، تقاضائے وقت سے اندھا بہرا۔ د ہلی کالج میں ماسٹررام چندر کے علاوہ آ زاد کو اسپرنگر، ٹیلر اور کارگل جیسے اساتذہ کی قربت بھی میسر آئی۔اُن کے ایک اور استاد منتی پارسا تھے جن کا ذکر آزاد نے دیوانِ ذوق کے مقدے میں کیا ہے۔آ زاد کے والدمولوی محمد باقرنے ۱۰ مئی ۱۸۴۰ء کو دہلی اردو اخبار کا اجرا کیاتھا۔ • ۱۲ پریل ۹ ۱۸۳۹ء ہے آزاد نے بھی اخبار کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کردیا۔ اس عہد کی سیاسات، قلعے کی زندگی ، ولی کے معاشرتی حالات اور دلی ریاستوں کے معاملات اس اخبار کے مستقل موضوعات کی حیثیت رکھتے تھے۔غالب ، ذوق ،مومن ، شاہ ظفر کا کلام بھی اس اخبار میں جھتار ہتا تھا۔مولوی باقرنے انہیں استاد ذوق ہے ملوایا اور اس تعلق کے اثرات آزاد پر کتنے دیریا ثابت ہوئے اس کا اعتراف خود آزاد نے ان لفظوں میں کیا ہے کہ'' مجھے ہیں برس تک اس طرح ( ذوق کی خدمت میں ) حضوری رہی كه ہروفت ياس بين كرظا ہروباطن كے فوائد حاصل كرتا تھا۔ " نبيرہ آ زاد آغامحمہ باقر كا بيان ہے كە:

استاد ذوق نے محمد حسین کوآ زاد کاتخلص دیا۔ آ زادتعلیم سے فارغ ہونے کے بعد استاد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ وہ بھی جہال کہیں جاتے آ زاد کوا پنے ساتھ لے جاتے۔ چنا نچہ اس زمانے کے مشاعروں اور جلسوں میں ان کے ساتھ یہ بھی رہتے ۔استاد ذوق آ زاد کے حال پر کمال شفقت فرماتے اور اپنے علم وفضل کے خزانے بے دریغ اپنے جہیتے شاگرد کوعطا کرتے ... آ زاد کو اپنے

استاد کا بیشتر کلام زبانی یاد تھا غرض اس مصدر فیوض کے فیض ہے

آزاد کی قابلیت اور طبیعت نے غیر فانی روشنی حاصل کی۔'

ذوق آزاد کے آکڈیل یا مثالی شخصیت بن گئے'' فن کے قلزم ذخارعلم کے آگے

حکمتِ لقمان اور علمِ افلاطون ایک قطرہ تھا'' اور جن کا قلم آزاد کے نزدیک '' ایک برحمانی

جس کے ایک شگاف میں جیموں اور سیحوں دونوں موجود تھیں۔'' بید والہانہ عقیدت آزاد کی

تقیدی بھیرت پر ہمیشہ کے لیے اثر انداز ہوگئ جس کے نشانات و بوان ذوق کے

مقد ہے، آب حیات اور انجمن بنجاب کے اس کیچر میں صاف دیکھے جاکتے ہیں۔ ذوق کے

کے انقال کے بعد اصلاح کی غرض سے آزاد شاہ جہاں آباد کے اس خوش کو شے شاعر کیم

آ غاجان عیش کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔خود لکھتے ہیں کہ'' استاد مرحوم کے بعد ان کے

آ غاجان عیش کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔خود لکھتے ہیں کہ'' استاد مرحوم کے بعد ان کے

اور گہرا اثر آزاد پنہیں پڑا۔ تا ہم سر سید ہے آزاد کے روابط پرغور کرنے ہے پہلے آزاد کی وابط پرغور کرنے کے اندانوں میں پرانا فرانس میں برانا کی کسی برانا کی کو بران کو بران کے ان مدارج پر تو جہضرور کی ہے۔ آزاد اور سر سید کے خاندانوں میں پرانا کا مدار کی کی کی کو بران کی کو بران کی کو بران کی کو کو برانا کی کو بران کے ان مدارج پر تو جہضرور کی ہے۔ آزاد اور در سرسید کے خاندانوں میں پرانا کی کو بران کی کو بران کی کو بران کی کو بران کی کو کو بران کی کو بران کی خدمت میں برانا کو کو بران کی خدمت میں برانا کی کو برانا کو کو برانا کو کو برانا کی کو برانا کو کو برانا کر کو برانا کی کو برانا کو کو برانا کی کو برانا کو کو کو برانا کو کو کو برانا کو کو برانا کو کو برانا کو کو برانا کو کو

مولوی محمد حسین آزاد صاحب اور میرے خاندان سے
ایک ربطِ خاص ہے۔ ان کے دادااور میرے والد میں ایسی دوئی
مختی کہ لوگ بھائی بھائی جھتے تھے اور ان کے والد مولوی محمد باقر کو
مجھے سے اور میرے بھائی مرجوم سے بہ سبب ہم عمری کے ایسا ہی
ارتباط تھا۔

تعلق تفا\_بةول سرسيد:

خطوطِ سرسید مرتبہ ڈاکٹر سیدراس مسعود میں آزاد کے نام سرسید کے تین خط ہیں پہلا فاری میں، باقی دوار دو میں ان خطول سے سرسید کے طرزِ تخاطب، لہجے اور لفظوں کے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرسید آزاد کی علمی اور ادبی صلاحیتوں کے بہت قائل تھے۔ چند اقتباسات یوں ہیں:

الله تعالى آل شفق راخوش وخرم وكامياب دارد توزك جهال كيرى كه بتلاش آل شفق بهم رسيد باعث منت گزاری است . . . مدام از خبر و عافیت خود مطلع می فرموده باشند د زیاده بجز اشتیاق چه به طراز د ... ...السلام

(سرسيد بنام آزاد، ۲۱ جون ۱۸۷۷)

میں مدت سے چاہتا تھا کہ ہمارے شعراء نیچر کے حالات کے بیان پرمتوجہ ہوں۔ آپ کی مثنوی '' خواب اُس' پہونچی ۔ بہت دل خوش ہوا اور حقیقت شاعری اور زورِ تخن وری کی داددی ہے۔ اب بھی اس میں خیالی با تیں بہت ہیں۔ اپنے کلام کو اور زیادہ نیچر کی طرف مائل ہوگا اور زیادہ نیچر کی طرف مائل ہوگا اتناہی مزہ دےگا۔ اب لوگوں کے طعنوں سے مت ڈرو ضروری اتناہی مزہ دےگا۔ اب لوگوں کے طعنوں سے مت ڈرو ضروری ہے کہ انگریز شاعروں کے خیالات لے کر اُردوزبان میں ادا کیے جا کیس سے کہ انگریز شاعروں کے خیالات لے کر اُردوزبان میں ادا کیے جا کیس ہوتو عنایت جا کیس ۔ آپ کی اگر اور کوئی مثنوی علاوہ چھپی ہوتو عنایت فرمائے۔ (سرسید بنام آزاد ۱۲۹ اکتوبر ۱۸۸۴ء)

مجھ کو کمیٹی ( کمیٹی مد بران تعلیم مختلفہ وعلوم دینویہ ) نے ہدایت کی ہے کہ میں آپ سے اس کمیٹی کی مجبری قبول فرمانے کی درخواست کروں۔اس واسطے میہ عربیضہ مع قواعد کا رروائی کمیٹی عالی خدمت میں امید وار ہوں کہ تاریخ پندر ہویں کی ۱۸۷۵ء تک اس خدمت میں امید وار ہوں کہ تاریخ پندر ہویں کی ۱۸۷۵ء تک اس عربیضہ کے جواب سے اطلاع فرمائی جاوے تا کہ درصورت منظوری آپ کا نام نامی مدبرانِ تعلیم النہ مختلفہ وعلوم دینویہ میں مندرج کیا جاوے۔ زیادہ نیاز…السلام (سرسید بنام آزآدہ ۱۷ اپریل ۱۸۷۵ء) مرسید کی طرح آزآدگی کوشش بھی شروع ہے تھی کہ اردو کے علمی مزاج میں توسیع ہواور بیزبان ہرقتم کے مطالب و محانی کو اداکر نے کے لائق ہو سکے لیکن مقصد کے اس

اشتراک کے باوجود سرسیداور آزاد کے مزاج اور کے نظر میں فرق بہت تھا۔ دونوں کا ماضی کا احساس ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ اپنی روایت اوراد بی ورثے کی طرف ان دونوں کے روئے مختلف تھے۔ عابد علی عابد نے دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

رویتے مختلف تھے۔ عابد علی عابد نے دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

سرسید احمد خال ما حتر تھے کہ مطابق تا علمی بخقیق سلیس

سرسیداحمد خان چاہتے تھے کہ مطابقت علمی و تحقیقی ہلیس اورروال زبان میں ادا ہوجا کیں۔ وہ اظہار معانی کو آئی ہمیت دیے ہیں کہ اگر کہیں کہیں نئر سپائے ہوجائے تو اے بھی گوارا کر لیتے ہیں کہ ابلاغ میں فرق نہ آئے۔ گویا ان کا اسلوب نگارش پر انے مرصع اسلوب کی ضد ہے۔ اس کے برخلاف آزاد کی روش یہ ہے کہ وہ زبان جو تحض مرصع نگاری تھی اسی کو تمام مطالب کے اظہار ابلاغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کوشش میں انھیں جو کا میابی ہوئی اس کے عوامل اور محرکات کا ڈھونڈ نا پچھ مشکل نہیں۔ وہ ذو ق ق کہ مثا گرد تھے جو زبان کا ماہر تھا اور اردو کے محاورات پر عبورتا م رکھتا تھا۔ شعری رویات کی تمام نزاکتوں اور دلالتوں سے باخبر تھا۔ رکھتا تھا۔ شعری رویات کی تمام نزاکتوں اور دلالتوں سے باخبر تھا۔ اس کی باوصف اس کی زبان میں خاص گھلا و شتھی جے فراتی اردو

سرسیداور آزادیل فرق صرف لسانی تربیت اور شاعری کے نداق کا ندھا۔ جدید عبد اور بدلتی ہوئی زندگی کے تقاضوں کا احساس رکھنے کے باوجود آزاد مغرب کی تقلید کے معالے میں سرسیداور ان کے رفقا کی طرح جذباتی نہیں تھے۔ مشرق اور مغرب کے فکری، شافتی بلیعی اور جغرافیا ئی احمیاز ات کو آزاد بہر حال قائم رکھنا چاہتے تھے۔ بیاض آزاد میں آزاد کی پہند کے عام اشعار اور آب حیات میں اردو شاعری کے مختلف ادوار پر بحث میں آزاد کی پہند کے عام اشعار اور آب حیات میں اردو شاعری کے مختلف ادوار پر بحث میں آزاد کی تربیجات سے بیتہ چلنا ہے کہ آزاد اپنے بزرگوں کی میراث کو، جو بہ ظاہر نئی روشنی کی آزاد کی تربیک تقاصر اور از کار رفتہ ہو چکی تھی ، محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ مجموعہ نظم آزاد کو تا سے وقت کی قید ہے آزاد کو جود آزاد روایت شاعری کے اوصاف اور اُن کی تہ میں کار فر ماشعور کو تجھتے تھے۔ آزاد کے دماغ کی ساخت اور شخصیت کی ترکیب سرسید

سمیت اپنی تمام ہم عصروں سے مختلف تھی۔ نشاۃ ٹانیہ کے ارتقاپذیراد بی شعور کی جمایت کے باوجود اس عہد کے حلقہ ہوشمندال میں آزاد اکیلے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ، صرف کاروباری مقاصد کی باتیں نہیں کرتے ۔ صرف قومی اصلاح اور تغییر کو اپنی نثر ونظم کا مقصور نہیں بناتے۔ شاعری اُن کے لیے تہذیب ذات کا ذریعہ بھی ہاور اس منزل تک رسائی کاراستم کی وادی ہے ہوکر جاتا ہے:

جب انسان کے دل میں قوت کو یائی اور جوشِ مضمون مجتمع ہوتے ہیں تو طبیعت سے خود بخو د کلام موزوں پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس قدر ایسی قوت اور ایسی قوت کا جوش وخروش زیادہ ہوگا، اسی قدر کلام پرتا خیر ہوگا...ا ہے نتیجہ جوشِ نم کا سمجھنا جا ہے۔

(a)

جنوں بھی ایک طرح لا زمهٔ شاعری ہے... خدایہ بعمت سب کونصیب عطا کرے!

آ زاد کی زندگی کے ہیں برس جنون کی نذر ہوئے ۔لین ۱۹۹۰ء ۔ پہلے کی زندگی ، جو بہ ظاہر آ زاد نے دنیا کے عام معمولات کے مطابق گزاری ،اس ہیں بھی ایے مرفطے باربارا تے ہیں جو آ زاد کی کیسوئی قائم نہیں رہنے دیتے ۔ ذاتی سانخوں اور عوام ۔ قطع نظر آ زاد نے محکم تعلیم میں شمولیت سے پہلے چھوٹی موثی جونوکریاں کیس، وہ اُن کی طبیعت سے مناسبت نہیں رکھتی تھیں ۔ شاید ای لیے سرسید، حالی اور علیگر ھے کر کید کے دوسر سے ترجمانوں کی طرح '' تاریخ سے وابنتگی اور اس کے مطالبات کا شعور رکھنے کے باوجود، آ زاد کی حنیت تاریخ کی پابند نہیں ہوگی ۔ وہ اپنے عہد کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا بی نہیں کرتے لین انھیں ہوگی ۔ وہ اپنے عہد کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا بی نہیں کرتے لین انھیں ہوئی ۔ اس لیے منصب کا پاس تھا وہ ہر حال میں ایک کوتا بی نہیں کرتے لین انھیں ہوئی سے ۔ای لیے آ زادگر دونیشکی دنیا کوا کی ادیب بی کی نظر سے دیکھتے ہیں ۔عشری صاحب کا خیال ہے کہ تاریخ آ زاد کے لیے ڈرانا ہے ۔

آزاد بہ ظاہر چاہ اصلاح پند بن گئے ہوں ہمکن در اصل انھیں صرف اپ معاشرے سے وابنتگی تھی۔ کی اور معاشرے کو وہ بالکل بجھ ہی نہ کتے تھے۔ اس لیے ایک طرف توان کی شخصیت میں وحدت برقراررہی بلکہ اپنی نظام حیات کی فکست کی شخصیت میں وحدت برقراررہی بلکہ اپنی نظام حیات کی فکست کے بعد تواس سے ان کی مجبت میں ایک کسک اور آگئی دو سری طرف ماضی ان کے لیے حال کا قائم مقام بن گیا۔ شبلی اور حاتی جب ماضی کے بارے میں لکھ جیس تواپ سارے احترام کے باوجود آنھیں یہ احساس رہتا ہے کہ ہم ماضی کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ بلکہ حاتی تو ماضی کا تذکرہ معذرت کے انداز میں کرتے ہیں... آزاد کے لیے ماضی ایک زندہ حقیقت تھا۔ اس کی اچھائیاں اور برائیاں ور برائیاں ور برائیاں اور برائیاں ور برائیاں اور برائیاں اور برائیاں ور برائیاں در برائیاں ور برائیاں در برائیاں د

اخلاقی الجھنوں میں پڑے بغیر اپنے موضوع کو قبول کرنے کی صلاحیت الیمی چیز ہے جواس دور میں آزاد کے سواار دو کے کسی اور نٹر نگار میں نظر نہیں آتی ۔

عبلی اور حالی کی مخص کے حالات لکھتے ہوئے اس کی وہ باتیں یا کام نقل کرتے ہیں جن سے چند خیالات اخد کیے جاسکیں... اور یہ خیالات عموماً وہ ہوتے ہیں جن سے مصنف کے خود کیا۔ قویمی بنتی اور مجر تی ہیں ان دونوں کو براہ راست انسانی افعال اور انسانی جذبات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے برخلاف آزادا گرکوئی بات دیکھتے ہیں تو انسانی زندگی کے مظاہر ۔ پھر آتھیں یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ ان مظاہر سے اخلاقی سبتی کیا نکاتا ہے۔ ان یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ ان مظاہر سے اخلاقی سبتی کیا نکاتا ہے۔ ان کے لیے تو ان کی زندگی بذات خود اور برائے خود دولی کی مستحق ہے۔ ادبی تحق دولی کی مستحق ہے۔ ادبی تحق کے لیے تو ان کی زندگی بذات خود اور برائے خود دولی کی مستحق ہے۔ ادبی تخلیق کی بنیاد یہی احساس ہے۔ آزاد کا تخیل اصل میں موزخ یا

## نقاد كاتخيل نهيس، بلكها فسانه نگار كاتخيل تقار

... وہ ایک پورے معاشرے کی اندرونی زندگی کا نقشہ کھینچے ہیں۔ ان کی دربارا کبری یافضص ہندیا آب حیات پڑھ کر ممکن ہے ہم اصل تاریخی واقعات بھول جاتے ہوں یا تاریخ سے ہماری واقفیت ناقص رہ جاتی ہو، کیل جم وہ ہاتی ہو، کیل جم وہ ہاتی ہو، کیل جم وہ ہاتی ہو ہیں جس معاشرے نے بیتاریخ بیدا کی ہے، وہ ہمارے ول ود ماغ میں بس جاتا ہے۔ وہ محض واقعات کی فہرست نہیں بتاتے بلکہ ان واقعات کے پیچھے جواجتا می روح کام کر رہی تھی ، اس کی تصویر تھینچے ہیں۔ وہ ہماری معلومات میں اضافہ نہیں رہی تھی ، اس کی تصویر تھینچے ہیں۔ وہ ہماری معلومات میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ ہمیں ایک نیا تجربد دیے ہیں۔

اس لحاظے آزاد کے یہاں تاریخی شعور کامسکلہ خاصا پیجیدہ ہوجا تا ہے۔ آزاد کے زیرِ بحث لکچر کے سیاق میں اُن کے تاریخی شعور کا تجزیہ کرتے وقت ہمیں اس حقیقت کو نظراندازنہیں کرتا جاہے۔ آزاد کے تاریخی شعور کاتعلق جتنا اُن کے عہدے ، اتنابی آزاد کی شخصیت ہے ۔ آزاد نہ تو اپنی شخصیت کے حصے بخرے کرتے ہیں ، نہ ہی تاریخ کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنی طبیعت رکسی طرح کا تھم لگاتے ہیں۔نشاۃ ٹانیہ کے دور کی تقریباً تمام نمائندہ شخصیتوں نے یا تو زمانے کی اطاعت قبول کرلی اور اپنے ماضی ے تقریباً دست بردارہو گئے۔ یا پھران کاشعورایک مسلسل جاری رہنے والی داخلی آویزش اور پیکار کی آماج گاہ بن گیا۔اس کے برعکس آزادامین عبد کی حقیقوں کو قبدل کرنے کے باوجود شخصی سطح پر اُن ہے ایک دوری بھی قائم رکہتے ہیں۔تو قدیم اصناف کا نداق آ ڑاتے ہیں نہاہے ماننی پرمعترض ہوتے ہیں۔ بیشک مقدمہ شعروشاعری کوار دو تنقید کے مرکزی حوالے کی حیثیت حاصل ہے اور انیسویں صدی کے فکری انقلاب کی تر جمانی میں ہرلحاظ ے حالی چیش چیش ہیں۔ اس سلسلے میں سرسید کے بعد ہماری نظر حاتی ہی پر تھبرتی ہے۔ روایت شاعری کو بے وقت کی را گنی تو آ زاد نے بھی مجھی لیکن آ ئین روز گار کی بیروی میں وہ ا یک حدے آ گے نبیں گئے۔ ای لیے آ زاد کے یہاں نے اور پرانے میں مفاہمت پیدا

کرنے کی ایک فطری خواہش اور کوشش صاف دکھائی دیتی ہے۔ ماضی کی طرف ان کے رویے میں حقارت یا گئی کا شائبہ تک نہیں۔ آزاد عملاً ای کوشش میں مصروف نظر آتے ہیں کہ کسی طرح ماضی اور حال کے درمیان ایک پئل بنالیا جائے اور اپنے آپ کو کھوئے بغیر بدلتی ہوئی زندگی کے حساب چکا دیے جا کیں۔ مشرقی شاعری کے محاس کو آزاد نے ای لیے بدلتی ہوئی زندگی کے حساب چکا دیے جا کیں۔ مشرقی شاعری کے محاس کو آزاد نے ای لیے بدلتی موئی زندگی ہے در شے پرشر مندہ ہوتے ہیں:

یہ نہ جھتا کہ جس تہاری نظم کو سامانِ آ رائش ہے مفلس
کہتا ہوں۔ نہیں، اس نے اپ بزرگوں سے لیے لیے خلعت اور
بھاری بھاری زیور میراث پائے۔ گرکیا کرے کہ خلعت پرائے
ہوگئے اور زیوروں کو وقت نے برواج کردیا۔ تہارے بزرگ
اور تم ہمیشہ نئے مضاجن اور نئے انداز کے موجد رہے ۔ گر نئے
انداز کے خلعت اور زیور جوآج کے مناسب حال ہیں، وہ انگریزی
صندوقوں میں بند ہیں کہ ہمارے پہلو میں دھرے ہیں اور ہمیں خبر
نہیں۔ ہاں صندوقوں کی کنجی ہمارے ہم وطن انگیریزی دانوں
کے یاں ہے۔

تم اپ ملک کی ظم کوالی حالت میں دیکھتے ہواور تہہیں افسوں نہیں آتا۔ تمہارے بزرگوں کی یادگار عنقریب مٹاجا ہتی ہے اور تے توشہ خانے سے ایسا اور تہہیں دردنیوں آتا۔ اپ خزانے اور نے توشہ خانے سے ایسا بندو بست نہیں کرتے کہ جس سے وہ اپنی حیثیت درست کر کے کسی دربار میں جانے کے قابل ہو۔

جھے بڑاافسوں اس بات کا ہے کہ عبارت کا زور مضمون کا جوش وخروش اور لطا کف وصنائع کا سامان تمہارے بزرگ اس قدر دے گئے ہیں کہ تمہاری زبان کسی ہے کہ وہ چند ہے موقع احاطوں میں گھر کرمجوں ہو گئے ہیں۔

تمہاری شاعری جو چند محدود احاطوں میں بلکہ چند رنجیروں میں مقید ہورہی ہے اس کے آزاد کرنے میں کوشش کرو۔ نبیس نو ایک زبان شاعری منبیس تو ایک زبان شاعری نبیس تو ایک زبان شاعری کے نام سے بے نشان ہوگئ اور اس فخر آبائی اور بزرگوں کی کمائی سے محروم ہوتا بڑے افسوس کا مقام ہے۔

یعنی بیرکہ آزاداردوشاعری کوجورخ دینا جاہتے ہیں اُس کاسلسلہ صرف مغرر۔
ہے نہیں، بلکہ شرق کی روایت کے اُس جصے ہے بھی ملتا ہے جے رکی شاعری کے روار ن نے پس بشت ڈال دیا ہے اس طرح آزاد اپنی روایات سے منحرف یا منقطع ہونے کے. بجائے دراصل اس روایت سے صالح اور صحت مندعنا صرکی بازیافت اور تجدید کے طلہ ۔ گار تھے۔

(Y)

غالب تھا چنا نچان کی فکرعلیکڑ ھے کہ اورمغربی اسالیب کے عام تصورات کی حدے آ مے نہ جاسکی ۔البتہ آ زاد اور جبلی کے پہاں اصلاح اور تبدیلی کی خواہش کے علاوہ مشرقیت کا احساس اوراین مخصوص تهذیبی روایتوں کا پاس بہت تھا۔ چنانچہ وہ اپنے آپ کو بدلنا بھی حاہتے تھے تو اس طرح کہ ان روایتوں کا سلسلہ نہ ٹو نے اور ماضی کے ورثے میں کام کی جو باتیں موجود ہیں انھیں محفوظ کرلیا جائے۔اردواور فاری کی کلا یکی شاعری کے محاس کا بھی یہ دونوں ایک پایدارشعور رکھتے تھے اورمغرب سے مرعوب نہیں تھے۔انیسویں صدی میں تنقیدی تصورات کا جوسر مایدار دوزبان وادب کی وساطت ہے سامنے آیا اس میں نمایاں ترین حیثیت حاتی کے مقدے کو حاصل ہے۔ آ زاد کالکچر مقدمہ شعروشاعری کی اشاعت (١٨٩٣ء) ہے انيس برس پہلے (١٨٧٣ء ميس) پيش كيا جاچكا تھا۔ چنانچہ اے اردوكي علمی روایت میں نشاۃ ٹانیہ کا حرف اوّلین قرار دیا جا سکتا ہے۔قابل غور بات سے کہ ایک نے ادبی شعور کے خیر مقدم ، انگریز وں اور انگریزی دانوں کی مدح وشتائش کے باوجود آ زادای طرح کے جذباتی ردّعمل کا نشانہ ہیں ہے جومقدمہ شعروشاعری اور حالی ہے منسوب ہے۔ منتی سجاد حسین اور حلقہ 'او دھ کی طرف جو ہنگامہ بریا کیا گیاا ہے صرف تنگ نظرتی ، قد امت بسندی اورمغربیت کے خلاف تعصب کہدکر ٹالنا درست نہ ہوگا۔ حالی اپنی تمام تر نیک اندیشی کے باوجود اپنی روایت کے سلسلے میں زیادہ حساس نظر نہیں آتے اور شاعری کے مقصد یا شعری اور ساجی ذہبے داری کے سوال پر اس طرح کی... یانہ باتیں کرتے ہیں جو ہرگز اُن کی جیسی صلاحیت رکھنے والے کے شایان شان نہیں تھیں ۲ ۱۹۳۰ء کے بعد ادب کی ساجی افادیت کے تصور کی آٹر میں حالی کے نظریات کی جومبالغہ آمیز تعریف ہوئی وہ خاصی ہے ہتکم ہے۔ حاتی پراعتراضات کا جوشوراُن کی زندگی میں اٹھاتھا ، اور اب ترتی پندتح یک کی مقبولیت کے ساتھ ان کی تعریف وتو ہین کا جو انداز رونما ہوا ، دونوں میں ایک طرح کی اتنہا پسندی ، جذبا تیت اور بدنداق نمایاں ہے البتہ فراق صاحب کی بیرائے کہ حاتی ایک حیاس عقلیت کے پیغمبر تھے اور ان میں عقلیت کا تمام زور اور تمام کزوریاں موجود تھیں ،متوازن کہی جاسکتی ہے۔اس سلسلے میں سب سے زیادہ غورطلب بات سے کے کنشاۃ ٹانیہ کے دور میں ہی مقدمہ شعروشاعری جیسی کتاب شاید کھی جاسکتی تھی۔

حاتی کی میرکتاب اپنے زماں اور مکاں میں پیوست ہے اور اس سے نکال کر حاتی کے نظریات کا تجزید کیا جائے تو اُن کی بیشتر با تیں بے اٹر کٹیمریں گی۔

مقدے میں حاتی کا ایک خیال جس کی پذیرائی ترقی پسندحلقوں میں زور شور ے کی گئی بیتھا کہ خیال مادّے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر چند کہ خود حاتی اپ اس خیال کے مضمرات اور اندرونی تضادات سے باخری کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے،لیکن چونکہ اشترا کی حقیقت نگاری کے بنیا دی تصورے حالی کے اس خیال میں مطابقت کے واضح پہلو نکلتے ہیں اس لیے ترقی پسند نقادوں نے بھی مھنڈے دل کے ساتھ اس برغور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ۔ ظاہر ہے کہ مشرق کی تخلیقی جینیس اور اردو کی ادبی روایت کے عروج کی نمائندگی کرنے والے شاعر غالب کی سائی نہ تو پوری طرح تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے رحی تصور میں ممکن ہے نہ سرسیداور علی گڑھتر یک کے ادبی منثور میں۔اس سلسلے میں نید سکلہ بھیغورطلب ہے کم جب بھی بھی ادب اور آ رٹ کے سطحی تصورات اور بیرونی شرا اکا اور شواہد کا چکن عام ہوتا ہے کہ کمتر صلاحیت رکھنے والے ادیبوں شاعروں کی بن آتی ہے۔ سهل پسندمعاشره ممبری اور پیچیده فکر اور ایک ساتھ کئی جہتیں رکھنے والی ادبی سرگرمیوں کا بوجهنبیں اٹھاسکتاستم ظریفی کی بات بیہ ہے کہ خود حاتی کے اجھے شعراس قتم کی نظریہ سازی كروائرے سے باہررہ جاتے ہیں۔ آزاد كی شعرى صلاحيتیں تو خير يوں بھی معمولي تھيں ، لیکن حاتی جن میں شعر کہنے کا مادّہ اپنے بیشتر ہم عصروں سے زیادہ تھا، جب اپنے مرتب كرده منثور كے مطابق نظميں غزليں كہتے ہيں تو بہت پھيكا سيٹھا كلام سامنے آتا ہے۔اس کے برعکس غالب جنعیں ادبی نظریہ سازی ہے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا نشاۃ ٹانیہ کے قریب میں آئے بغیر ذہنی بیداری کی جدیدلہر کے پہلے تر جمان اور کلاسکیت کے آخری بڑے نمائندے کےطور پرسامنے آتے ہیں۔غالب اپنے زمانے کی دہلیز پر ہیٹے ہیئے ہرزمانے كے انسان كى روح سے جھا نكتے ہوئے بنيادى سوالوں كے ترجمان بن جاتے ہيں۔ آخر کوئی توبات ہے کہ غالب آ نمین روز گار کے رمز شناس ہوتے ہوئے بھی اپنے زیانے کے عام مسكول كوشاعرى كاموضوع نبيس بناتے اصل ميں اعلا ادب كے بيانے جمعى بھى صرف خارجی اور Verifiable نہیں ہو سکتے ۔وہ جوایک چیز روح عصر کہلاتی ہے جینک ہر حساس روح سے اپنا خراج طلب کرتی ہے۔ گراس کا اظہار کسی بندھے کے منثور اور ضابطے کا پابند نہیں ہوتا۔ علیگر ہتر یک اورائیک شریعت زدہ جدیدی طلقے تک ، سب میں قدر مشتر کہ شعر وادب کے خارجی پیانے رہے شریعت زدہ جدیدی طلقے تک ، سب میں قدر مشتر کہ شعر وادب کے خارجی پیانے رہ ہیں۔ چنا نچدان کا انجام بھی سب پر روشن ہے۔ ادب میں افا دیت اور مقصدیت کا روایت تصور ہو یا تقلیدی جدیدیت ، ان ہے بھی بھی تجی تخلیقیت کے آنکھو نہیں پھوٹے۔ آزاد اور حالی کی اصلاحی شاعری بھی بالعوم کم مایہ ، کاروباری ، شش سے عاری اور آشوب روزگار کی ماری دکھانی دیت ہے۔ پر ہیزی غذا ، ابالی کھیجڑی بھی شایداتی بے مز ہمیں ہو کتی ۔ کسی کی ماری دکھانی دیت ہے۔ پر ہیزی غذا ، ابالی کھیجڑی بھی شایداتی بے مز ہمیں ہو کتی ۔ کسی کے جذبے نے حالی کے مقدمہ شعر وشاعری اور آزاد کے زیر نظر کیچر ، دونوں کی کچھ حدیں کے جذبے نے حالی کے مقدمہ شعر وشاعری اور آزاد کے زیر نظر کیچر ، دونوں کی کچھ حدیں مقرر کر دین ۔ ایسانہیں کہ حالی اور آزاد کے معترضین ائن سے بہتر ادبی اور تقیدی بصیرت مقرر کر دین ۔ ایسانہیں کہ حالی اور آزاد کے معترضین ائن سے بہتر ادبی اور تقیدی بصیرت سے بہر ور تھے۔

الین اس لحاظ ہے خوش نصیب ضرور تھے کہ اپنے ماضی اور اپنی روایت کو بیجھنے اور جانچنے پر کھنے کے لیے اضیں مغرب ہے اصول اور نظر ہے در آ مزہیں کرنے پڑے ۔ حالی کے یہاں مصلحانہ جذبے کے وفور کے باوجود ،اگر ان کی تمام تر نثر ونظم کے حساب ہے دیکھا جائے تو ایک طرح کا دود لا بن نمایاں ہے ۔ بہی حال آ زاد کا ہے ۔ ان کے یہاں حالی کی جیسی معروضیت اور استدلال نہیں ہے اور جذبات کی روہیں وہ زیادہ آسانی ہے بہہ جاتے تھے ، پھر بھی نظم اور کلام موزوں کے باب میں اپنے خیالات کو پیشکر تے وقت وہ بھی اپنی جذباتی ترجیحات کو چھپانہیں سکے ۔ حالی کی بہنست طنز ، تسخر اور تعریض کا نشانہ وہ بھی اپنی جذباتی ترجیحات کو چھپانہیں سکے ۔ حالی کی بہنست طنز ، تسخر اور تعریض کا نشانہ وہ بھی اپنی جذباتی ترجیحات کی جھیا نظر اس واقعے کے ، آ زاد کا رویدا پئی روایت کی طرف نگارشات سے بہت آ کے تھا۔ قطع نظر اس واقعے کے ، آ زاد کا رویدا پئی روایت کی طرف بہر صال زیادہ نری اور رواداری کا تھا اپنے ادبی ورثے پر اُن کے اعتر اضات کی لے آئی اور پڑھنگی اپنی روایت سے زیادہ اپنی کے امنی ابند ال اور عامیانہ بن ہے باعث تھی ۔ اس کے داخوں نے اس ابتذال اور عامیانہ بن ہے باعث تھی ۔ اس کے علاوہ حالی پر اُنھیں بیو فریت بھی حاصل سے کہ اُخوں نے اس ابتذال اُنے نگلنے کا علاح کے علاوہ حالی پر اُنھیں بیو فریت بھی حاصل سے کہ اُخوں نے اس ابتذال اُنے نگلنے کا علاح کے علاوہ حالی پر اُنھیں بیو فریت بھی حاصل سے کہ اُخوں نے اس ابتذال اُنے نگلنے کا علاح

مغرب سے ماخوذ فکر کے بجائے خود عربی فاری اور سنسکرت کی کلا بیکی روایت میں ڈھونڈ نے کی کوشش کی ۔ اس انداز نظر نے آزاد کے زیرِ نظر کچر میں توازن اور تناہب کا ایک احساس باقی رہنے دیا۔ اعتراضات تو آزاد پر بھی ہوئے اور انتہا پندوں نے ان کے لکچر پر بھی اپنی روایت کو پامال کرنے کے الزامات عاید کیے الیکن بیاعتراضات استے شدید نہیں تھے اور ان میں و لیی جارحیت نہیں تھی جو حاتی کے سلسلے میں دکھائی دیت ہے۔ شدید نہیں تھے اور ان میں و لیی جارحیت نہیں تھی جو حاتی کے سلسلے میں دکھائی دیت ہے۔

## (2)

نظم اورکلام موزوں کے باب میں خیالات کے پچھا قتباسات مندرجہ ذیل ہیں: ا کتابوں میں اکثر شعر کے معنی کلام موزوں ومقفی لکھے ہیں لیکن در حقیقت جا ہے کہ وہ کلام موثر بھی ہو... اگر کوئی کلام منظوم تو ہولیکن اثر سے خالی ہوتو وہ ایک ایسا کھانا ہے کہ جس میں کوئی مزانبیں۔

۲۔ چونکہ نظم برنسبت نٹر کے زیادہ تر زورِ طبیعت نے نگلی ہے۔ ہے، بہی سب ہے کہ برنسبت نٹر کے موڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سے سے ساعر کو یا کہ ایک مصور ہے ۔ جو بھی تصور نم صفحہ دل پر کھینچتا ہے۔ بھی مضامین فرحت وعیش ہے طبیعت کو گلزار کرتا ہے۔ انتہائے مرتبہ ہے کہ جب جاہتا ہے ہادیتا ہے، جب جاہتا ہے۔ رلادیتا ہے، جب جاہتا ہے۔ رلادیتا ہے۔

سے زمین اور آسان اور دونوں جہاں شعر کے دومصر عوں میں ہیں۔ ترازو اس کی شاعر کے ہاتھ میں ہے۔ جدھر جاہے جھکا دے۔

۵۔نظم درحقیقت ایک شاخ گل ریز فصاحت کی ہے۔

جس طرح پھولوں کے رنگ و ہوے د ماغ جسمانی تر وتارہ ہوتا ہے شعرے روح تر وتازہ ہوتی ہے۔

۲۔مضامین شعری مختلف حالتوں اور مختلف عبارتوں میں رنگارنگ کی کیفیتیں عیاں کرتے ہیں۔

2- فی الحقیقت شعرایک پرتو روح القدس کا اور فیضان رحمتِ الٰہی کا ہے کہ اہل دل کی طبیعت پرنز ول کرتا ہے۔

9۔ بعض طبائع شعرے متنفر پائی جاتی ہیں اور دلیل اس کی یہ پیش کرتے ہیں کہ اس ہے کچھ حاصل نہیں۔ اگر فائدے ہے یہی مراد ہے کہ جس عمل سے جار پیمے ہاتھ میں آ جا ئیں تو بے شک شعر بالکل کار بے فائدہ ہے اور اس میں شک نہیں کہ ابنائے زمانہ نے آج کل شعر کوایک ایسی ہی حالت میں ڈال دیا ہے۔

۱۰۔شعرے وہ کلام مراد ہے جو جوش وخروش خیالات شجیدہ سے پیدا ہوا ہے۔اورا سے قوت قد سیدالٰہی ہے ایک سلسلۂ خاص ہے۔

ا۔ اردو کے مالک اُن لوگوں کی اولاد تھے جو فاری زبان رکھتے تھے۔ای واسطے انھوں نے تمام فاری بحریں اور فاری کے دل چسپ اور رنگین خیاات اور اقسام انشا پر دازی کا فوٹو گراف فاری سے اردو میں اتارلیا۔

۱۲۔ تعجب ہے کہ اس نے (فاری نے) اس قدرخوش ادائی اورخوش نمائی (اردو میں) ہیدائی کہ ہندی بھاشا کے خیالات جو خاص اس ملک کے حالات کے بموجب تھے، انھیں بھی مٹادیا۔ چنانچہ خاص و عام ہیں اور کوئل کی آ واز اور چیا پہمبیلی کی خوش ہو بھول گئے۔ ہزار وبلبل اور نسریں وسنبل جو بھی دیکھی بھی نتھیں، ان کی تعریفیں کرنے گئے۔ رستم واسفندیار کی بہادری، کو ہالونداور بے ستوں کی بلندی، چیوں سیوں کی روانی نے بیطوفان اٹھایا کہ ارجن کی بہادری، ہمالہ کی ہری بھری پہاڑیاں، برف بھری چوشیاں اور گئا

استعارہ اور اضافتوں کا اختصار فاری سے لیس سادگی اور اظہار اور تشبیہ اور اضافتوں کا اختصار فاری سے لیس سادگی اور اظہار اصلیت کو بھاشا سے سیکھیں ۔ لیکن پھر بھی قناعت جائز نہیں کیونکہ اب رنگ زمانے کا بچھ اور ہے ۔ ذرا آ تکھیں کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ فصاحت و بلاغت کا عجائب خانہ کھلا ہے جس میں دیکھیں گے کہ فصاحت و بلاغت کا عجائب خانہ کھلا ہے جس میں یورپ کی زبانیں ابنی اپنی تصانیف کے گل دستے، ہار، طر سے ہاتھوں میں لیے حاضر ہیں اور ہماری نظم خالی ہاتھ الگ کھڑی منھ دیکھررہی ہے۔

۱۳ اے انگریزی کے سرمایہ دارو! (انگریزی دال ہندوستانیو) تم اپنے ملک کی نظم کوالی حالت میں دیکھتے ہواور تمہیں افسوں نہیں آتا۔ تمہارے بزرگوں کی یادگار عنقریب مٹا جا ہتی ہے اور تمہیں دردنہیں آتا۔

۵۱۔ بھاشا پر جو فاری نے اثر کیا اور اس سے نظم اور

انشائے اردو نے ایک خاص لطافت حاصل کی ۔ وہ ان لوگوں کی بدولت ہوئی کہ بھاشااور فاری دونوں سے واقف تھے۔

17۔ آج بعینہ اردو انگریزی کا (وہی) حال ہے۔ (جو کہم بھاشا اور فاری کا تھا)۔ پس اس کی (اردو کی )نظم میں اگر انگریزی کے خیالات کا پرتو حاصل ہوگا تو اُنہی لوگوں کی بدولت ہوگا جو دونوں زبانوں سے واقف ہوں کے اور سمجھیں کے کہ انگریزی کے کون سے لطائف اور خیالات ایسے ہیں جو اردو کے لیے زیور زبائش ہو سکتے ہیں۔

ا۔ افسوں اس بات کا ہے کہ عبارت کا زور ہمضمون کا جوش وخروش اور لطا کف وصنا کع کے سامان تمہارے برزگ اس قدر دے گئے ہیں کہ تمہاری زبان کسی ہے کہ وہ چند ہے موقع احاطوں میں گھر کرمجوں ہو گئے ہیں۔

۱۸۔کاش! اہم جوٹوئی پھوٹی نٹر ککھتے ہیں آئی ہی قدرت نظم پر بھی ہوجائے۔ اس کے اعلیٰ درجے کے نمونے آگرین میں موجود ہیں۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ردیف و قافیہ کے ساتھ ایس دل پند بحر میں اور نازک خیالیوں کے سامان ہمارے لیے جھوڑ گئے ہیں کہ اگر ہمت کریں تو کسی سے ہمارے لیے جھوڑ گئے ہیں کہ اگر ہمت کریں تو کسی سے ہیں۔

اور برادی سے اور اہل وطن کی قدیم ناموری کو بربادی سے بچاؤتمہاری شاعری جو چندمحدود احاطوں میں بلکہ چندز نجیروں میں مقید ہورہی ہے اس کے آزاد کرنے میں کوشش کرو۔ اس فخر آبائی اور بزرگوں کی کمائی ہے محروم ہو تا بڑے افسوس کا مقام ہے۔

اور بزرگوں کی کمائی ہے محروم ہو تا بڑے افسوس کا مقام ہے۔

اور بزرگوں کی کمائی ہے محروم ہو تا بڑے افسوس کا مقام ہے۔

اور بزرگوں کی کمائی ہے مخروم ہو تا بڑے افسوس کا مقام ہے۔

اور بزرگوں کی کمائی ہے مخروم ہو تا بڑے افسوس کا مقام ہے۔

اور بزرگوں کی کمائی ہے مخروم ہو تا بڑے اور بین اور افسیس اور اور بین بین بھی ہوں ہو تا ہوں کا آلیدا س ہی نگال۔

اے ہندوستان کے صحراؤ! فردوی اور سعدی نہیں تو والمیک ہی پیدا کردو۔۔!

کھ ہاتیں جوان اقتباسات کی مددے برآسانی جھی جاسکتی ہیں حب زیل ہیں: ا۔ آزادا پی روایت کے بجائے دراصل اپنے زمانے کے اردومعاشرے میں تھیلتی ہوئی بدنداتی اور سطحیت سے ناخوش دکھائی دیتے ہیں جس وقت ان کا پہلیجر سا ہے آیا، غالب اور ذوق کے دور کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ذوق ،ظفر ، غالب ،مومن رخصت ہو چکے تھے۔اس وفت جاروں طرف دائع کے تام کاڈ نکائج رہاتھا۔زبان وبیان کے چٹخارےاور ا كهرے بن كے ساتھ ساتھ ايك فكرى سستا بن اور انحطاط ، ايك باز ارى قتم كى لذتيت اس دور کی شاعری کاغالب اسلوب بنتی جار ہی تھی۔ کیادتی ، کیالکھنؤ ، ہرطرف شاعری کے نام پر ا یک جذباتی اور ذہنی زوال کا ماحول تھا۔ فاری اردو کی کلا سیکی شاعری نے اظہار وافکار کے جواعلامعیار قائم کیے تھے،ایبالگتاتھا کہاب صرف قصہ پارینہ بن کررہ گئے ہیں ۔مغلوں کا اقتدارختم ہونے کے بعد ہندوستان کی تہذیبی اور سیاسی زندگی کا ایک نیا دورشروع ہو چکا تھا۔نشاۃ ٹانیہ کے اثرات تعلیم اور ثقافت کے شعبے میں گہرے ہوتے جارہے تھے۔ایے ذہنی اور جذباتی پس منظر میں'' چو ماجائی'' کی شاعری واقعی بے وفت کی را گنی محسوں ہوتی تھی۔ای نوع کی مثالیں بےشک متقدیمن اورمتوسطین کے یہاں بھی دیکھی جا عتی ہیں ، کیکن ایک تو اُن کے وقت تک اقد اراورا فکار کے پیانوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی ، دوسرے سے کہ ۱۸۵۷ء کے پہلے تک کی شعری روایت میں ایک غیر معمولی وسعت اور بوقلمونی کا احساس بھی ہوتا ہے جورفتہ رفتہ داغ اور امیر کے رنگ کی قبولیت کے ساتھ ماند پڑتا گیا۔ حالی سے ملطی میہ ہوئی کہ انھوں نے اپنی پوری روایت پر خط تمنیخ کھینچ دیااورانسان کی مادّی ضرورتوں اور روحانی ضرورتوں میں فرق نہیں کیا۔ آ زاد ، بہطور نقاد حاتی ہے کم تر مرتبہاورمقبولیت رکھنے کے باوجود کلا لیکی روایتوں ہے انحراف یاا نکارنہیں کرتے ،متفتر مین اور متاخرین کے بارے میں کوئی نازیبا اور نا ملائم بات نبیں کہتے ، بزرگوں کے کمال کا اعتراف کرتے ہیں،البتہ اپنے زمانے کے اردومعاشرے کی غیرذ ہے داری اور بے حسی کا افسول کرتے ہیں اور اس بات پرزور دیتے ہیں کہ شعرے'' وہ کلام مراد ہے جو جوش وخروش خیالات سجیدہ سے پیدا ہوا ہے ۔خیالات پاک جو ں جوں بلند ہوتے جاتے ہیں مرتبهٔ شاعری کو پہنچتے جاتے ہیں۔''

۲۔ آزاد نے اپ زمانے کی اردوشاعری کے رسی ربگ کی بابت بھی ایک منصفانہ رویہ افتیار کیا ہے اور گردو پیش کی صورت حال سے یہ بیجہ بر آ مد کیا ہے کہ سبب اس کا سبب اس کا حسر کی قباحت و بلاغت اب زیادہ ہے ، مگر خیالات خراب ہوگئے ۔ سبب اس کا سلطین و دکا م عصر کی قباحت ہے ۔ افھوں نے جن جن جن چیز وں کی قدر دانی کی لوگ اس میں ترتی کرتے گئے ۔ "گویا کہ دور آ خرے خل حکمر انوں ، رئیسوں ، جا گیر داروں نے اپنی میں ترتی کرتے گئے ۔ "گویا کہ دور آ خرے خل حکمر انوں ، رئیسوں ، جا گیر داروں نے اپنی میں ترقی کرتے گئے ۔ "گویا کہ دور آ خرے کا خراعی کی اس کے بتیج میں شاعری بھی در بارداری اور ستی تفری کا ذریعہ بن کررہ گئی تھی ۔ "ورنہ (تو) اس نظم شعر میں شعرائے اہل کمال نے بری بری کتابیں کھی ہیں ۔ "

سر آزادے لکچر میں فاری اور اردو کی کلا یکی شاعری کی عظمت کا مستقل احساس ملتا ہے اور اپنی میراث پروہ نہ صرف یہ کہ فخر کرتے ہیں ،اُ ہے کسی بھی لحاظ ہے مغربی ادب کے مقالبے میں کم ترنہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں:

میڑے اہل وطن! تمہاری جماعت دوفر توں ہے؟ ہندوہ ایک مسلمان ہے جانے ہوہندوکون ہے؟ ہندوہ ایک مسلمان ہے جانے ہوہندوکون ہے؟ ہندوہ جیں کہ آج ہم جس بات کی آرزوکرتے ہیں، وہ ان کی زبان کا اصلی جو ہر ہے۔ اگر بھاشا ہے تو وہ اصلی حالتوں کے اداکر نے ہیں سب پر فائق ہے۔ سنکرت کی قوت نظم خود حقہ بیان ہے باہر ہے۔ کیونکہ مضامین شاعرانہ در کنار، اس نے تاریخ سے لے کر جغرافیہ، طب، منطق، فقہ تک جس علم کولیا، نظم کی جنتری میں تھینچ لیا۔ ووسرا جزو مسلمان، جن کی اصل عرب، عربی وہ زبان ہے جس میں مرد تو بالائے طاق۔ گھروں کی عور تیں بلکہ لونڈیاں جب اپنی جوشِ تقریر پر بالائے طاق۔ گھروں کی عور تیں بلکہ لونڈیاں جب اپنی جوشِ تقریر پر بالائے طاق۔ گھروں کی عور تیں بلکہ لونڈیاں جب اپنی جوشِ تقریر پر بات تھیں ، تو ان کا کلام ایک پرزورنظم ہوجاتا تھا۔ کیا ہے افسوس کی بات نہیں کہ ایسے بزرگوں کی میراثوں ہے

محروم ہو۔ کیا بیرحیف کی جگہ نہیں کہ آج ہماری زبان حرف تا ثیرے خالی ہو۔

۳۔ اس سلسلے میں بینکتہ بھی قابلِ غور ہے کہ آ زادادب اور زبان کے تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ اس کے طبعی اور جغرا فیائی پس منظر کی اہمیت کے بھی کما حقۂ قائل ہیں۔ یخندانِ فارس میں انھوں نے اظہار و بیان کی جغرافیائی روابل پرتفصیلی بحث کی ہے۔ گویا کہ خیال کی مادّی بنیا دوں کو بچھنے اور حسب ضرورت اُن ہے کسب کرنے کا بیا یک منفر دز اویہ نظر تھا جواتن وضاحت اورصفائی کے ساتھ آ زاد کے کسی بھی معاصر کے یہاں ، بہثمول حاتی اور شبکی، دکھائی نہیں دیتا۔ زبان اورز مین کے رشنوں کا احساس آزاد کے یہاں بہت توی ہے۔ ای احساس سے شاعرانہ تجربوں کی ارضی بنیادوں سے دابستہ تصور کی راہ نکلتی ہے چنانچہ آزاد کے زیر بحث لکچر کے مضمرات پر گفتگو میں اس نکتے کوبھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ۵۔مشرق کی مجموعی روایت کی وحدت پر آنزاد نے جا بجاز ورصرف کیا ہے۔ عربی فاری کے ساتھ ساتھ سنسکرت کا نام وہ لگ بھگ ایک ہی سانس میں لیتے ہیں اور اردو کی روایت کووہ ان زبانوں کی مشتر کہ میراث کے سیاق میں رکھ کرد کیھتے ہیں۔اس اندازِ نظر کااثر آزاد کے شعری تصور کے علاوہ ان کی نئر ونظم کے مزاج اور خار جی ہیئت پر بھی پڑا۔ ا ہے اس لکچر کے دوران بھی انھوں نے ایک ہمہ گیراور قومی مناظر پر تو جہ قائم رکھی چنانچیہ اس کے اختیامیے میں بھی وہ کہتے ہیں۔

اے ہندوستان کے صحراؤ افر دوتی اور سعد کی نہیں تو وہ المیک ہی پیدا کر دو۔ جانے والے جانے ہیں کہ شاعری کے لیے اوّل قدرتی جو ہر بعد اُس کے چند تھسلی اور علمی لیا تیں چاہئیں۔ بعد اُس کے چند تھسلی اور علمی لیا تیں چاہئیں۔ بعداس کے شوقِ کائل اور مثقِ دوا می میں نثر کے میدان میں ہیں ہی سوار نہیں ، پیادہ ہوں اور نظم میں خاک اُفقادہ ۔ گرسادہ لوحی دیکھو کہ ہر میدان میں دوڑنے کو آ مادہ ہوں۔ بید فقط اس خیال ہے کہ وہ ایک کے بیٹر یک کے بیٹر کے کہ وہ اپنے آزاد کے اس تاریخی لکجر کا یہ پہلو بہت اہم اور تو جہ طلب ہے کہ وہ اپنے اُس کے اُس تاریخی لکجر کا یہ پہلو بہت اہم اور تو جہ طلب ہے کہ وہ اپنے

معاشرے کی اصلاح کا جذبہ تو رکھتے ہیں اور نے تعلیم یا فتہ طبقے کے چلن کے مطابق زبان وادب ہے قو می تغییر کا کام لینا جا ہے ہیں۔ لیکن زبان وادب کوآلہ کار کے طور پراستعال کر نے کی تمایت کے بعد بھی وہ اپنی روایت کے تشخص کو گنوانا نہیں چاہتے۔ اس لکچر کے ذریعے وہ اپنی ماضی کے گم شدہ حقوں کو پھر سے پانا چاہتے ہیں ای لیے مشر تی روایت کی وصدت ہے ان کی نظر بھی نہیں ہٹتی۔ انگریز اور انگریز کی دانوں کے لیے ان کے ول میں پہند میدگی اور ستائش کا جذبہ موجود ہے لیکن اُن کی بھی بات سے مغرب کی کورانہ تقلید کا پہلونہیں نگانا۔ ایک ایے دور ہیں جب ہندوستان کے نئے تعلیم یا فتہ طبقے کے شعور میں مغرب کی جگرات ہاری اجتماع کی زندگی کے ہر مغرب کی جگر تا اور انگریز ول کے اثر ات ہماری اجتماع کی زندگی کے ہر مبلو پر مشخکم ہو ہے تھے ، آزاد کا اس سیلا ب میں گم ہونے سے نہ صرف نے جانا بلکہ اپنی تخلیقی اور انگریز ول کے اثر ات ہماری اجتماع کی زندگی کے ہر پہلو پر مشخکم ہو چے تھے ، آزاد کا اس سیلا ب میں گم ہونے سے نہ صرف نے جانا بلکہ اپنی تخلیقی اور تبذیبی انفرادیت کے احساس کو قائم رکھنا بہت بردی بات ہے۔

آ زاد کے تقیدی شعور میں عظمت کے عناصر نہیں ملتے عظمت کے عناصر تو اُن کے کسی معاصر کے یہاں بھی نہیں ملتے۔اس لحاظ ہے اردو تنقید کی روایت پرکلیم الدین احمد کی فیصلہ کن اور بہ ظاہر شد ت آمیز رائے بڑی حد تک درست کہی جاسکتی ہے۔لیکن اس لکچر کی تاریخی حیثیت اورمعنویت سے قطع نظر، اِس کے نکات میں ہوش مندی اورمغرب ے غیر مرعوبیت کی جومتحکم فضا ملتی ہے ، اپنی روایت کے عرفان اور تہذیبی تصادم اور آ ویزش کے ماحول میں جذبے کے تو از ن اور تناسب کو برقر ارر کھنے کی جومخلصا نہ جدوجہد ملتی ہے، اے نظر انداز کر دینے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ آزاد کی شخصیت کا سب ہے قابلِ قدر پہلواُس میں وحدت اور سمیل کا ایک بھی نختم ہونے والا تاثر ہے۔ان کے ز مانے کی پُر آشوب تاریخ کی طرح اُس زمانے کا عام شعور بھی منقتم ہو چکا تھا اور ایک مستقل پیکارزندگی کے ہرمیدان میں جاری تھی۔لیکن آ زاد کے حواس پر جو بھی گزری ہو، انھوں نے اپنے تہذیبی وجدان کو بگھرنے نہیں دیا۔ آ زاد کے وجدان میں وسعت کے ساتھ ساتھ لیک بھی بہت ہے ،اس لیے وہ فکری سطح پر ( حاتی کے برعکس ) کوئی انتہا پسندا نہ موقف اختیار نہیں کرتے۔ندا ہے ماضی ہے کراتے ہیں،نہ حال میں کھوئے جاتے ہیں۔ اصلاح پندتو بیتک آزاد بھی بن گئے تھے اور ان کا یہ لکچر انگریزی اقتدار کا استقبالیہ اور انیسویں صدی کی اصلاحی سرگرمیوں کا ایک حصہ ہونے کی حیثیت سے ایک تاریخی ضرورت کی تحیل کا ذریعہ بھی سمجھا جائے گالیکن آزاد کی اصل وابستگی مغربی علوم اور افکار کے مطابق صورت پذیر ہونے والی نئی دنیا ہے نہیں تھی بلکہ مخصوص اور منفر د دنیا ہے تھی ، اجتماعی یا دواشت میں محفوظ اپنے تہذیبی ماضی ہے تھی ، اپنی روایت کے بعض گم شدہ سانچوں سے تھی ۔ آزاد کی اصل شخصیت کا اظہار اُن کے نظریات اور تصورات سے زیادہ، اور اُن کی شاعری ہے تو بہت زیادہ، اُن کی نیٹر میں ہوا ہے ۔ آزاد کے تصویری تخیل اور طرز احساس کی خلا قانہ جہت کے ساتھ ساتھ جذبے کی حرارت اور ارتعاش سے معمور ان کے جادوئی اسلوب نے آزاد کی نیٹر میں ذریعے اور مقصد کو یکھا کر دیا ہے ۔ چنا نچہ آزاد کے یہاں حال کی طرح اُن کا ماضی بھی ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے اِس نکتے کی وضاحت کے لیے کی طرح اُن کا ماضی بھی ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے اِس نکتے کی وضاحت کے لیے آب حیات سے یہ دوا قتبا سات دیکھیے :

اے کاغذی خانقا ہوں کے بسے والو! تمہاری تقنیفات میں تمہارے گھر آباد ہیں۔ جب آ تکھیں کھولتا ہوں تم نقوش وحروف کے لباس پہنے ہنتے ہولتے پھرتے چلتے نظر آتے ہواور ویسے بی نظر آتے ہوجیے کہ تھے۔ زمانہ سالہا سال کی مسافت طے کر کے ذور نکل آیا اور سینکڑوں برس آگے بڑھا اور بڑھ جائے گا، گرتم این جگہ بدستور قائم ہو۔

اے ہمارے رہنماؤ! تم کیے مبارک قدموں سے چلے تھے اور کیے برکت والے قدموں سے رہنے میں چراغ رکھتے گئے سے اور کیے برکت والے قدموں سے رہنے میں چراغ رکھتے گئے سے کہ جہاں تک زمانہ بڑھتا ہے، تمہارے چراغوں سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں اور جہاں تک ہم آگے جاتے ہیں تمہاری ہی روشنی میں جاتے ہیں اور جہاں تک ہم آگے جاتے ہیں تمہاری ہی روشنی میں جاتے ہیں۔

تخیل کالمس تاریخ کوبھی ایک جیتا جا گنا تجربہ بنادیتا ہے۔ آزاد کے یہاں ہر شے، ہرخیال، ہرکیفیت ایک حساس گا ئنات کا حقہ ہے۔ آزاد کا بڑے سے بڑا نخالف بھی اس انداز نظر کو اُن کی ماضی پرتی کا نام نہیں دے سکتا کیونکہ آزاد کی مجموعی حتیت نے آ ز مائش کی اُس گھڑی میں بھی کسی ز مانے کی حد قبول نہیں گی۔ ماضی اور حال دونوں اُن کے یہاں ایک سلسل کا حقد ہیں۔ باہر کی ونیا میں جیسا بھی ہنگامہ بریا رہا ہو، آزاد کی شخصیت کے داخلی نظام میں مختلف النوع احساسات کوجذب کر لینے کی صلاحیت جیران کن ہے، چنانچہ اُن کی عیسوئی میں فرق نہیں آتا۔ شایدای وجہ ہے آزاد کا یہ کیچر بھی اُن کے شعور میں کسی انہونی یا اچا تک تبدیلی کا پیتے نہیں دیتا۔اے ہم آزاد کے ماضی اور ہندوستان کے اجماعی ماضی کے بس منظر میں رکھ کربھی دیکھ سکتے ہیں اور ہندوستانی نشاۃ ٹانیہ کے علاوہ اردو شاعری کی تاریخ میں انجمن پنجاب کے روایتی رول کے حساب سے بھی اس کے مفاہیم کا تعتین کر کتے ہیں۔اصل میں کسی بھی موضوع کی طرف اُس کے لکھنے والے کا روتیہ اپنے موضوعات کی طرف انیسویں صدی کی ذہنی بیداری یا اصلاحی رجحانات کاعکس محض نہیں ہے۔ بیروتیہ سرسید، حاتی بہلی کسی ہے بھی مماثل نہیں۔اس پر آزاد کے شعور کی انفرادیت کا نقش بہت واضح ہے چنانچہ ایک خاص زمانے کی تاریخ میں محصور ہوتے ہوئے بھی نظم اور کلام موزوں کے باب میں بیرخیالات انیسویں صدی کی نشاۃ ٹانیہ کے بوجھ ہے آزاد ہیں ۔ہم سے ان کا مطالبہ ہیہ ہے کہ اٹھیں جدیدعہداور جدیدنظم کی تاریخ کے ساتھ ساتھ آ زاد کی شخصیت اور اُن کے اپنے شعور کے حوالے سے بھی دیکھا جائے۔

اس گفتگو کے خاتمے پر چندوضاحتیں بھی ضروری ہیں:

ا۔ جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے مثبت اور منفی ، دونوں پہلوؤں کونظر میں رکھنااس لیے بھی ضروری ہے کہ حاتی کی او بی فکر کے بعض متناز عدعناصر کا جائز ہ اُن کے اصل سیاق میں لیا جائے۔

۲۔ ادبی فکر میں غیراد بی عناصر کی شمولیت کا جواز کسی بھی عہد کے معاشر تی حالات مبیا کرتے ہیں۔ آرد آل نے کہا تھا کہ جنگ کے زمانے کے ادب اُس عہد کی صحافت ہوتی ہے۔ ادب کے ساجی رول پراصرار کی منطق پر، جدید تہذیبی نشاۃ ٹانیہ کے پس منظر میں ،ای حوالے نے ورکرنا جا ہے۔

س۔ انجمن پنجاب کے مقاصد صرف ادبی اور معاشرتی نہیں تھے۔اس کی تہہ میں برطانوی سامراج کی پچھ سیاسی مصلحتیں بھی کام کررہی تھیں۔ دانستہ یا نا دانستہ طور پر انیسویں صدی کی اصلاحی انجمنیں اپنے آپ کوان سے الگ نہیں رکھ کیں۔ اگبریا صلقۂ اودھ پنج کی طرف سے علیگڑھتحرکیک پر جواعتر اضات کیے گئے وہ سب کے سب غلط نہیں تھے۔

۳۔ سرسید، حاتی اوراُن کے معاصرین میں سے ہرایک کی خدمات اپنے اپ دائر ہے میں غیر معمولی تھیں اُن کی فکر کے معروضی تجزیے میں کہیں کہیں کہیں کہیں کا جو احساس ہوتا ہے تو وہ بے سبب نہیں ہے۔ آج ضرورت جدید ہندوستانی فکر اور انیسویں صدی کے اصلاحی میلا نات کے آزادانہ مطالع کی ہے۔ اس عہد کی شخصیتوں میں بہول حاتی ہوئی بھی شخصیت اتنا کمزور نہیں کہ آزادانہ جبخوا ورمطالع کی تاب نہ لا سکے۔ اپنی بعض مجبوریوں اور معذوریوں کے باوجودیشے صیبتیں بے مثال اور مقتدرتھیں اوران کے فیضان کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہماری تنقید کی روایت میں اپنے تصاوات کے باوجود مقدے کی حشیت آج بھی ایک مرکزی حوالے کی ہے۔



# ڈ اکٹر اختر حسین رائے پوری ادب اور زندگی

ادب کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ مگر زندگی مجھے ادب سے زیادہ عزیز ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی لکھنے والا زندگی کو بہتر بنانے کے لیے معاشی آزادی ، ذہنی آ زادی اور اجتماعی ترقی کی باتیس کرتا ہے تو میرے دل میں اُس کے لیے عزت اور تحریم کے جذبات بیدا ہوتے ہیں ۔لیکن مجھے پیریمعلوم ہے کہ انسانی ساج کواور اجتاعی زندگی کوسدهارنے سنوارنے اور عام فلاح و بہودی کے رائے پر لے جانے کی طاقت اور صلاحیت ادب میں نہیں ہوتی۔ ادیب انسانی درد اور اندوہ کا ادراک کرنے ، دہشت اور افسردگی ہے بھرے ہوئے تجربوں کا بوجھ اُٹھانے کے معاطلے میں عام انسانوں کے علاوہ ، ساجی فکروں اور سائمنیدانوں ہے بھی شاید آ گے ہوتا ہے۔ اُس کے احساسات اور اعصاب میں شدّ ت اور ذ کاوت دوسروں کی به نسبت شاید زیادہ ہوتی ہے کیکن ادیب قوموں کی تقدر مبیں بدلتے بدل بھی نہیں کتے۔ای لیے، غالبًا ایلیٹ نے یہ بات کہی تھی کہ دنیا اس وقت نہیں ہر لے گی جب تک کہ سیاستداں ادب نہیں پڑھیں گے۔اور سیاستداں جب تک ادب نہیں پڑھیں گے،انسان کو کھا دہجھتے رہیں گے۔ ہمارے زمانے میں اور ہمارے زُمانے میں ہی کیوں اگلے زمانوں میں بھی یبی صورت حال سامنے آتی رہی ہے ،ادیب کے دوسرے بہت ہے مئلوں میں ایک مئلہ جھے آشوب کہنا جا ہے، بیر ہاہے کہ سیاست دال اے عام طور پرگھا سنبیں ڈالتے۔ادیب اگر پچا ہے تو گھاس کھانے کے شوق ہے دورر ہتا ہےاوراگرتر بیت ،صحت ،کسی انفرادی یا اجتماعی ضرورت کے باعث اس میں پیشوق پیدا ہو بھی جائے تو بس مٹھی دومٹھی بھرگھاس اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ سرگرم ذہنی زندگی گزارنے والےمعدے کے کمزور ہوتے ہیں۔

جھے باربار بیاحہاس ہورہا ہے کہ اس گفتگو کے آغاز کے لیے، جھے اس ہہتر تمہیدی تلاش کرنی چاہیے تھی۔ ڈاکٹر اخر حسین رائے پوری ایک نہایت ذی علم ، جامع صفات اور با کمال انسان تھے۔ کئی زبانوں کے عالم تھے۔ تاریخ ، فلفہ اور سابی علوم کے ساتھ ساتھ انھوں نے ملکی اور غیر ملکی زبانوں کا بہت ساادب پڑھا تھا۔ اپنے زمانے کے مشہور رافسانہ نگار تھے۔ لائق مترجم تھے۔ زبان دال تھے۔ ایک نہایت زندہ تو انا اور رنگا رنگ شخصیت کے مالک تھے۔ اُن میں فکری دیانت داری بھی بہت تھی۔ چنا نچھا پی اور جوش کی غضب ناک اور بے قابوتر تی پہندی کے باوجود انھیں جوش کی شاعرانہ حیثیت اور مقبولیت کے انہدام میں بھی ذرّہ برابر تکلف نہیں ہوا اور اقبال سے ارادت وعقیدت کے باوجود ، جوش اختلاف میں وہ اقبال پر بھی تملہ کر بیٹھے تھے۔ اس واقع کی طرف گروراہ میں باوجود ، جوش اختلاف میں وہ اقبال پر بھی تملہ کر بیٹھے تھے۔ اس واقع کی طرف گروراہ میں باد جود ، جوش اختلاف میں وہ اقبال پر بھی تھا کہ کر بیٹھے تھے۔ اس واقع کی طرف گروراہ میں باد شارہ ملتا ہے:

(اقبال سے) آخری ملاقات ۱۹۳۱ء میں یانی بت میں مولا تا حاتی کی صد سالہ سالگرہ کے مشہور جلنے میں ہوئی جب میرا مقالہ ' ادب اور زندگی' ان کونظر سے گزر چکا تھا۔ جب کسی نے میرا تعارف علامہ اقبال سے ان الفاظ میں کیا کہ بیرآ پ کی شان میں تخن تعارف علامہ اقبال سے ان الفاظ میں کیا کہ بیرآ پ کی شان میں تخن کسترانہ با تیں لکھ گئے ہیں ، تو انھوں نے کمال شفقت سے فرمایا۔'' ایسے مخلص نو جوانوں کی میں قدر کرتا ہوں ۔ بے جان فرمایا۔'' ایسے مخلص نو جوانوں کی میں قدر کرتا ہوں ۔ بے جان ورکوں کے انقاق پر جان دار لوگوں کے اختلا فات کو ترجیح دیتا ہوں۔''

واقعہ بیان کرنے کے بعد ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری یہ بھی لکھتے ہیں کہ'' اس وقت میں نے اقبال کا کلام جستہ جستہ پڑھا تھا۔اب انصاف کا تقاضہ ہے کہ ان کی شاعری اور شخصیت کی عظمت کا اقرار کروں۔ نم دوراں کا ایبا نوحہ خواں اور عظمت انساں کا ایبا قصیدہ خواں بیسویں صدی میں کوئی شاعر نہ ہوا۔'' گویا که '' ادب اور زندگی' میں اقبال کی طرف ان کا جو روبہ سامنے آیا وہ ادھور ہے مطالع پر جنی تھا اور منصفانہ ہیں تھا۔ اس اعتراف میں پچھتاوے کا جو عضر نمایاں ہے، ترتی پند تنقید میں اس کی مثالیں بہت جگہوں پر بل جا ئیں گ سر دارجعقری، مجنوں، مختار حسین ، احتشام حسین سب کی تحریروں میں۔ جو جتنا مغلوب المقاصداور تحریک کا جتنا پر جوش مجاہد تھا، مثلاً سر دارجعفری اور ڈاکٹر احتر حسین رائے پوری، اس کے یہاں فیصلے کی غلطی کا اعتراف اور پشیمانی کا احساس بھی اتناہی زیادہ ہے۔

#### (r)

"ادب اورزندگی" کے مطالعے میں ،اس یا دگارَ زمانہ صمون کی اشتعال انگیزی کے باوجود ،اپنے بس بھر ، میں احتیاط اور نرمی کا روبیہ اختیار کرنا جا ہتا ہوں۔اوراس کی وجہ میرے ذہن میں بہت واضح ہے۔ ایک تو سے کہ تاریخ (ماضی ) کے ساتھ زیادتی اور زور ز بردی یوں بھی لا حاصل ہے۔ دوسرے بیرکہ ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری کی آپ بیتی گرد راہ کے مطالعے نے برسوں پہلے میرے اندر جوخوش گوار تاثر پیدا کیا تھا، وہ نہ صرف ہے کہ ابھی باتی ہے ، یوں کہنا جا ہے کہ بیتا ٹر پہلے سے زیادہ متحکم ہوا ہے۔ بیکم حمیدہ اختر حسین رائے بوری کی خودنوشت ہم سفر ایک جادو بھری کتاب ہے جس کے اثر سے نکلنا آسان نہیں ادراس کتاب میں جو محراخیر تک چھایا دکھائی دیتا ہے، وہ اختر حسین رائے پوری کی شخصیت کا ہے۔ پھرمیرے تاثر کومزیدتر تی بیگم حمیدہ اختر حسین رائے پوری ہی کی تازہ وارد کتاب'' نایاب ہیں ہم'' ہے ملی جو مجھے ہفتہ بھر پہلے مشفق خواجہ صاحب کی عنایت ہے موصول ہوئی ہے ۔ یہ کتاب سات افراد کے خاکوں پرمشتمل ہے ۔ ان کی الگ الگ شخصیتیں ہیں ،مگران میںاشتر اک کا پہلواس بات سے نکلتا ہے کہ سات کے ساتوں افراد زندگی کی بعض بنیادی قدروں کے ترجمان ہیں۔اختر صاحب (ڈاکٹر اختر حسین رائے بوری ، کی طوالت کے چیش نظر اس مضمون میں اب آ گے یہی تام استعال ہوگا کا خاکہ بھی اس کتاب میں شامل ہے، یا د نا ہے کے طور پر دوا قتباسات حسب ذیل ہیں:

ادب اور شاعری، ایشیا، یورپ، ایران اور دیگر ممالک
کے، ان سب پر کس قدر عبور حاصل تھا۔ موسیقی اپنی ہو یا یور پین،

دونوں ہی پر یکساں پہروں گفتگو کر سکتے تھے سیاست کا ذکر آجائے تو

وہ کھل اُٹھتے ، جیران کن با تیس بتاتے ، کھانوں پر بات چل پڑے تو

مختلف ممالک کے کھانوں پر ہولتے اور بتاتے رہتے ۔ سیروسیاحت

عزانہ تھا۔

ع والہانہ دلچپی رہی۔ اس بحر میں اُن کے پاس جیسے خزانہ تھا۔

نداہب عالم میں اُن کی علیت اور معلوبات بدرجہ ُ اہم تھیں۔

دوجانیت اور فقہ اور تقوف پر جووہ بتاتے تو بڑے بڑے عالم وین
خاموثی سے ساکرتے۔

پہلے موسیقی کی محفلیں گھریا سمندر میں گھڑے کسی جہاز پر کرتے جس ملک میں اُن کی بوشنگ رہی یا زمانۂ تعلیم میں جو بھی موسیقی بیلے یا ڈراہے ہوئے ان میں شرکت کرتا، ہر میوزیم کو بوی مرکبری نظرے دیکھا کرتے۔ پہاڑوں ،سمندر ، گھنے جنگلات اور جھرنے ان پرا تنااثر ایسے ڈالتے کہ کئی روز خوش ہو کرذ کر کرتے اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے — کاش وہ افریقہ کے کسی جنگل میں کیوریٹر ہوتے اور یوں فطرت کے قریب تر ہو کرزندگی گزاردیے۔

غرض کداختر صاحب کی جوتصوریان کے خودنوشت سوائح اور بیگم جمیدہ اختر کی دو
کتابوں ہے ابھرتی ہے أہے بہ ظاہر اُن کے مضمون '' ادب اور زندگی'' ہے کوئی مناسبت
نہیں۔ اپنے سوانح کی روشن میں وہ کسی قدرشاعرانداور رو مانی مزاج رکھنے والے ایک فرو
کے طور پرہم سے روشناس ہوتے ہیں۔ میفرد حقیقت کا ایک کشادہ تصور رکھتا ہے۔ طبیعی
سیائی اس کے نزویک سیائی کے ایک ایسے بسیط اور پھیلے ہوئے تصور کا حصہ ہوتی ہے جس

میں مابعد الطبیعاتی سیائیوں'' کوسمونے کی مخبائش بھی نکل آتی ہے۔ بیفر دفطری زندگی کا ایک رجا ،واشعور رکھتا ہے اور تہذیب کوصرف مادی کمال کے حصول کا بتیجہ بیں سمجھتا۔ اس موتعے پر مجھے کلیم الدین احمد کا ایک قول اور اس کے جواب میں فراق صاحب کی کہی ہوئی بات یاد آتی ہے جے موجودہ بحث کے سیاق میں دو ہرایا جاسکتا ہے ۔ کلیم الدین احمد کے ان لفظوں پر کہ غزل ایک نیم وحثی صفِ بخن ہے، فراق صاحب نے بیہ حاشیہ چڑھایا تھا کہ وحشت یا نیم وحشت کے عناصر سے خالی ہوکر شاعری دنیوی نفع نقصان کا بیورہ ہے فراق صاحب شایدیمی کہنا جا ہے تھے۔اسرار ،اقسام ،غیرمتوقع واقعات اورتج بوں ،سمجھ میں كھ آنے والے كھ نہ آنے والے احساسات اور جذبوں ، مجسم اور تجريدى حقيقة ل كے عناصر ہے استفادے کے بعنی معاشیات کا رسالہ تو لکھا جاسکتا ہے ، ادب اور آ رٹ کی تشکیل نہیں کی جاعتی شخیل اورخوش مذاتی کا خانہ اگر خالی ہے تو آ پ علمی استدلال اور تفض کا نقشہ بے شک جماعتے ہیں ،ادب اور آرٹ کے رموزے آگا فہیں ہو سکتے۔اختر صاحب کی شخصیت اس لحاظ ہے دوحصوں میں بٹی نظر آتی ہے۔ ایک چہرہ اُس محف کا ہے جو ادب کے ذریعے معاشی انقلاب کا خواب نامہ ترتیب دے رہاہے۔ جسے تخلیقی لفظ کے بے حساب تجربے سے زیادہ دل چھی لفظوں کوسلائڈ کی طرح دیکھنے سمجھنے اور برنے سے اورلفظ کے مفہوم کو پھیلانے ہے زیادہ اے سیٹنے ہے ۔لفظ کے ابہام ہے زیادہ اس کے معنی کی تعین ہے ہے۔اختر صاحب کی علمیت اور اسکالرشپ کے مطالبات اُن ہے کچھ اوررہے ہوں گے۔انھوں نے ادب اور زندگی کے اسرار پراپنے علمی ،نظریاتی ،ساجی اور نیم سیای ایقانات اور اینے بنیادی موقف کا اطلاق کرنا چاہا۔ ای لیے ، اوب کو بھی وہ اس راتے پر لے جانا جا ہتے تھے جس کا انتخاب انھوں نے اپنے عہد کی اجتماعی زندگی کے لیے کیا تھا۔اس رائے میں دورا فنادہ نیلے پر بنوں کے سکوت ہسمندروں کی خودفراموثی ، مجھنے جنگلوں کے مخفی اور پرکشش رمزاور پہاڑی جھرنوں کے شوخ رفتاری کے لیے کوئی جگہنیں۔علوم دینی یر عبور اور مذہبی تجر بے وسعت کے باوجود ادبی تفہیم اور تجر بے کے سیاق میں عسکری نے علمیت کے حدود کی جونشان دہی اپنی تحریروں میں بار بار کی ہے اور مکتبی شعور پرتخلیقی تجر بے کے ادراک کوجوفو قیت دی ہے، زیر بحث مسئلے کے پس منظر میں اُس پرتو جہ ضروری ہے۔

''ادب اور زندگی''کی اشاعت جولائی ۱۹۳۵ء کے رسالہ اردو میں ہوئی تھی،
یعنی کہ ہندوستان میں ترتی پہندتر کیک کے باضابط قیام سے لگ بھگ ایک سال پہلے ۔ اس
دور کا ذکر کرتے ہوئے اختر صاحب نے لکھا ہے کہ ۱۹۳۵ء کے آس پاس۔ ''حقیقت
نگاری اور ترتی پہندی کی دھوپ میں رومان پہندی کی چاندنی مرهم پڑگئی ، گراس میں کیا
شک ہے کہ اردوا دب میں اس نے روایت پرتی سے ہٹ کرنی راہیں تلاش کرنے کی
صلاحتیں پیدا کیں ۔''نی راہوں کی تلاش اور ترتی پہندنظر بیادب کی تغییراور قیام میں اوّلیت
کے اعز از سے ، زندگی کے آخری دور میں اس نظر سے پرنظرِ ٹانی کی ضرورت محسوس کرنے
کے باوجود ، اختر صاحب کی دل چھی برقر ارر ہی۔ گردراہ میں لکھتے ہیں :

1970ء میں ای رسالے (کلکتے ہے ہندی میں شائع ہونے والے "وشوامتر") میں میرامضمون" ساہتیہ اور کرانی" (ادب اور انقلاب) شائع ہوا جسے ہندی میں ترقی پند تنقید کا سنگ بنیاد قرار دیا گیا ہے ...

... تاریخی اعتبارے بیتح یک جولائی ۱۹۳۵ء میں اس مقالے سے شروع ہوتی ہے جو میں نے انجمن ترقی اردو (اورنگ آباددکن) کے رسالے اردو کے لیے قلم بند کیا تھا۔

اختر صاحب نے ترقی پندتحریک کے قیام میں اپنے رول کی وضاحت کے ساتھ روشنائی سے جادظہ ہیر کا ایک اقتباس نقل کیا ہے۔ '' ۱۹۳۱ء یا شایداس سے بھی کچھ پہلے اختر حسین رائے بوری نے اپنامشہور مضمون '' ادب اور زندگی'' لکھا جو انجمن ترقی اردو (ہند) کے سہ ماہی رسالہ اردو میں شائع ہوا۔ میر سے خیال میں یہ ہماری زبان میں پہلامضمون ہے جس میں مبسوط خیال میں یہ ہماری زبان میں پہلامضمون ہے جس میں مبسوط اور مدلل طریقے سے نئے ترقی پندادب کی تخلیق کی ضرورت بنائی گئی اور برانے ادب کی رجعت پندادب کی تخلیق کی ضرورت بنائی گئی اور برانے ادب کی رجعت پنداند روں کی تخری کر کے اس کی شخت ندمت کی گئی۔

مجھے اعتراض اس بات پرتہیں ہے کہ ترتی پندتح یک کی بنیاد کا پہلا پھررکھے جانے کے عمل میں اختر صاحب اپی قیادت کا ذکر اتی صراحت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں۔ تی پندتر کی کواپی کوتا ہوں اور خامیوں کے باوجوداس وقت تک ہمارے اوب کی سب سے بری تحریک کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر ہمارے ادیوں کی انا گزیدگی کا حال تو پ ر ہا ہے کہ وہ'' آزاد غزل' اور انشائے جیسی فقید الشال اصناف کے بانی ہونے کا دعوا کرتے بھی تھکتے نہیں۔ پہتہیں بیائے تخلیق ضعف کی تلافی کے لیے ہے یا تاریخ سازی کے شوق کی وجہ ہے۔ ماچس کی تیلیوں کا قدر کھنے والے ادیب بھی یہ کہتے نہیں شر ماتے کہ یہ اور وہ بحث ادب کی تاریخ میں انھوں نے شروع کی ۔ اختر صاحب کے سیاق میں میری بے اطمینانی کا سبب پیہے کہ'' ادب اورزندگی'' کےمقد مات میں جوخام کاری ہے، جوذہنی کیا ین ہے،اے محسوں کرنے کے باوجودوہ اس کی مدافعت ہے بھی باز نہیں آئے اوراد بی زندگی کے ابتدائی دور کی جذباتیت اور بے راہ روی پر پچھتا وے کا احساس رکھنے ، اپنے موقف کو بدلنے کے باوجودوہ اس ہے دست برداری کے اظہار میں جھکتے یوں رہے کہ اُن کا دل بھی تاریخ سازی کے متذکرہ شوق ہے آ زادی پر تیار نہیں ہوسکا۔ جب وہ اس طرح کی با تیں کرتے ہیں کہ:

ای تحریک کااثراتنا گہرااوردوررس تھا کہاں نے بلاشبہ
اس دور کے شعروادب کے مزاج کو بدل کررکھ دیا۔ جنگ آزادی کی
ہنگامہ آرائی میں لاز مانعرہ زنی اور جوش و بیجان کا اظہار بھی ہوالیکن
ایسی تحریروں کی کمی نہیں جن کی حیثیت مستقل ہے ، بالخصوص ترقی
بیندی نے اس دور کے ہرشعبۂ ادب میں کرداراداکیا۔

یا یہ کہ — ایجا دا درتخلیق میں وہی گہرا ربط کارفر ما ہے جو تنقیدا دراجتہا دکتر جمانوں میں ہوتا ہے۔ جب کسی معاشرے پر روایتوں کی تہیں تقید کی چھری ہے ہی صاف روایتوں کی تہیں جم جاتی ہیں تو انھیں تنقید کی چھری ہے ہی صاف کیا جاسکتا ہے ادراس کے لیے اجتہا د کا جذبہ ضروری ہے —
تو تھوڑی المجھن کی پیدا ہوتی ہے کہ اختر صاحب جیسی دیا نتدارانہ شخصیت رکھنے

والا یہ باتیں اعتراف کے بجائے اعتراض کے انداز میں کیوں کہدر ہا ہے؟ وہ نعرہ زنی

کرنے والوں ، جوش و بیجان کا اظہار کرنے والوں ، تنقید کی چھری ہے روا بیوں کی تہیں
صاف کرنے والوں ' میں بھی اُ کی طرح پیش پیش تھے جس طرح ادب اور زندگ کے ایک
محدود اور متعین شعور کی تاسیس کا فریضہ اداکرنے والوں میں ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان دونوں
مرگرمیوں میں ایسا جرت انگیزفتم کا تال میل اگر پیدانہ ہوگیا ہوتا تو ترقی پندنظریہ ادب
اُس منطقی انجام تک بھی نہ پنچتا جس کے احساس سے خود اختر صاحب بھی عافل نہیں رہ سکے۔
یہ صورت ویگر اقبال یا اپنی روایت یا کلاسیکیت ، یا نہ بی ، متصوفانہ تجربے کی بابت اپ
ابتدائی موقف پرنظر ثانی کی ضرورت بھی انھوں نے محسوس نہ کی ہوتی۔
ابتدائی موقف پرنظر ثانی کی ضرورت بھی انھوں نے محسوس نہ کی ہوتی۔

اینے ایک مضمون'' اردو ادب کے جدید رجحانات'' (مشمولہ ادب اردو انقلاب) میں اختر صاحب نے لکھا تھا۔ ترقی پندتح یک کے فروغ میں جب ذیل واقعات قابلِ ذکر ہیں — آخر عمر میں پریم چند کے آرٹ کا انقلاب ، اقبال کی رحلت، "ادب اورزندگی" کی اشاعت، ترقی پیندمصنفین کی انجمن کا قیام، قاضی نذر الاسلام کی نظمول کے تراجم —''ان میں سے پہلا واقعہ یعنی کہ پریم چند کے آ رہ کا انقلاب ایک حد تک خود اختیاری ، دوسرے واقعے کا سبب مشیت ایز دی ہے ، بقیہ تیسرے چوتھے اور یا نچویں واقعے—(ادب اور زندگی کی اشاعت ) انجمن ترقی پیندمصنفین کا قیام نذر الاسلام کی نظموں کے تراجم ) کے پیچھے جوشخصیت سب سے زیادہ سرگرم رہی ، وہ خود اخر صاحب کی ہے۔''اقبال کی رحلت'' کورتی پندتح یک کے فروغ کا سبب قرار دینا ،اپنی اد بی زندگی کے ابتدائی دور میں تحریک کے موسسین کی انتہا بیندی اورفکری عدم تو از ن کی روثن مثال ہے۔اختر صاحب نے اردوادب کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ اس کے بعض حصے ایسے ہیں جنھیں و مکھے کر آنے والی نسلیں جیران ہوں گی۔تصورات ہمارے ز مانے میں جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں اور (سائنس کی طرح) اب ادب ہے وابسة نظریوں اوراصولوں (تھیوریز) میں جس تتم کی عجلت پہندانہ ترمیم وتنتیخ ہونے لگی ے ، اس کے حساب سے عین ممکن ہے کہ آنے والی تسلیس اینے ماضی پر واقعی جیران ہوں۔مگر پشیمانی اور حیرانی کے اس امکان کا نشانہ بیمضمون (ادب اور زندگی) ضرور بے گا۔ یہاں اس مضمون کے بارے میں خلیل الرحمٰن اعظمی کے ایک رڈعمل کا تذکرہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ اپنی کتاب'' اردو میں ترقی پہنداد بی تحریک' میں انھوں نے لکھا تھا: اس مضمون میں لینن ، ٹالٹائی ، گور کی اور رومین رولاں

وغیرہ کی تحریروں کے حوالے ہیں اور ان کاروشیٰ میں اوب اور ساجی زندگی کے رشتے پرنظر ڈالی گئی ہے۔ گراس مضمون کی سب سے چونکا نے والا حصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں مصنف نے '' قدیم ادب ہندگا معاشی تجزیہ' کیا ہے۔ سنکرت، ہندی، بنگالی، گجراتی اور متعدد زبانوں کے ادب کو طبقاتی کشکش کے آئے میں و کیھنے کی متعدد زبانوں کے ادب کو طبقاتی کشکش کے آئے میں و کیھنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جذبا تیت اور ناتھ فکر کی وجہ سے یہ حصہ مضکہ خیز صد تک دہشت پندی کا شکار ہوگیا ہے، خاص طور پراردو کے قدیم اوبی سرمایے کی تحقیر و تذ لیل میں وہ صد سے زیادہ آگے تکل کے تیں۔ ٹیگور کو فراری اور اقبال کو فسطائیت کا نمائندہ ٹابت کر نے میں بھی انھوں نے قبلت سے کا م لیا ہے۔

ادب کا معاشی تجزیہ؟ یعنی کہ چہ!ادب اور تخلیقی تجربے کی تشکیل میں معلوم اور نامعلوم کئی باتیں اور ذہنی وجذباتی توانائی کے کئی سادھن وسیلہ بنتے ہیں۔ لیکن ادب کی تخلیق میں علم الاقتصاد کا ایندھن کتنا اور کس طرح صرف ہوتا ہے ، اس کی بیائش کا کوئی طریقہ ابھی تک تو انسانی شعور کی گرفت میں آیا نہیں۔اختر صاحب نے اپنی آپ بیتی میں مولا نا ابوالکلام آزادہ سے ملاقات کا ایک واقعہ ش کیا ہے:

ایک بارمغرب ومشرق کی شاعری کا مقابلہ ہونے لگا تو میں نے کہا۔ جب میں سنسکرت کی شاعری کا مطالعہ کرتا ہوں تو محصوص ہوتا ہے کہ کسی تھنے جنگل میں پھر رہا ہوں جس میں طرح کے درخت ہیں اور بھانت بھانت کے چرند و پرندکلیلیں کر سے جس ۔ یورپ کی شاعری برف وہاراں اور ہرے بھرے میدانوں میں الے جاتی ہے ۔ فاری واردو کی شاعری شہر کے گلی

کوچوں یاصحرا کے ریگ زاروں کی یا دولاتی ہے۔ بیان کرمولا نا ذرا در کے لیے خاموش ہو گئے اور پھرخوشی کے انداز میں کہا'' بیر نیا خیال ہے۔ اس پر تفصیل ہے کھیے۔ معاشیات کے علاوہ جغرافیہ کا بھی اثر فن وادب پر پڑتا ہے'۔

لیخی ہے کہ مختلف ادبی روایتوں کا مطالعہ ایک سطح پر مختلف طبیعی اور جغرافیائی حالات کا مطالعہ بھی ہوسکتا ہے کی ادب پارے کی تخلیق اور کسی ادبی روایت کی تغییر کے پیچھے ما خذکا ایک پوراسلسلہ ہوتا ہے جن کی جڑیں مختلف زمینوں میں پیوست ہوتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں دلی پن (Nativism) کے میلان کی ایک تبییر مقامیت کی یا ارضیت کی سطح پر بھی ممکن ہے جس کی طرف محولہ بالا اقتباس میں اشارہ کیا گیا ہے ۔ علا قائی ادب کی شاخت کا ایک ذریعہ مختلف علاقوں کے زمین و آسمان بھی بنتے ہیں۔ ایک وسیح ترمفہوم میں تو می اور ب کی اصطلاح کا تعین بھی انھی واسطوں ہے ہوتا ہے اور مختلف ادبی روایتوں کے مظاہر سے جوروحانی اور وجدانی مناسبت تھی اس کا تقاضہ بھی پیرتھا کہ وہ کسی ادبی روایت کے مظاہر سے جوروحانی اور وجدانی مناسبت تھی اس کا تقاضہ بھی پیرتھا کہ وہ کسی ادبی روایت کے مظاہر سے جوروحانی اور وجدانی مناسبت تھی اس کا تقاضہ بھی پیرتھا کہ وہ کسی ادبی روایت کی مطابع میں اُس کے تھوں اور شہود (Concrete) حوالوں کو نظر میں یا ادب پارے کے مطابع میں اُس کے تھوں اور شہود (Concrete) حوالوں کو نظر میں تقہیم کسی ہیرونی اور عمومیت کا شکار نہ ہونے دیں۔ لیکن جب بھی ادب اور آرث کی تقہیم کسی ہیرونی اور عمومی دستور العمل مہی طے شدہ نصب العین کی پابند ہوگی ، ادب اور آرث کی آرٹ کے اعلاتہ بمنفر داور کفھوص مفہوم ومقصد تک رسائی مشکل ہوجائے گی۔

ہراد بی روایت کی پیچان اس روایت کا پس منظر ترتیب دینے والے ارضی اور ماورائی عناصر کی تشخیص پر بہنی ہوتی ہے۔ رکھے نے تو جا بلی دور کی عربی شاعری کے مطالعے میں مغرب ومشرق کے مابین امتیاز قائم کر نے والے اوصاف کا تعین بھی ای اصول کی بنیاد پر کیا تھا۔ خیر قبطع نظر اس کے کہ یہ خیال اپنی تازگی کے باوجود ہمارے لیے نیانہیں اور اس کی طرف تفصیلی تو جہ ہمیں مجمح حسین آزاد کی '' بخن دان فارس' میں بھی مل جاتی ہے ، یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ انسانی اظہار کی کوئی شکل ہو، یا بجائے خود انسان ، اس کی تقمیر میں طبیعی ، مادی ، جغرافیائی ، تاریخ ، فکری ، نفسیاتی پس منظر کا ایک خاص رول ہوتا ہے۔ یہ تمام طاقتیں مادی ، جغرافیائی ، تاریخ ، فکری ، نفسیاتی پس منظر کا ایک خاص رول ہوتا ہے۔ یہ تمام طاقتیں

مل کرایک مرکب بناتی ہیں جس کا تجزیہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح کسی معمل میں کسی محلول یا مرکب کا کیا جاتا ہے۔انسان اورانسانی تجربہ ایک عجیب وغریب مظہر ہے، وقت اور موت کے جنگل میں آسانی ہے نہ آنے والا۔ چنانچہ زمانی اور مکانی وسائل کی اہمیت اپنی جگہ پر،مگرادب اور آرٹ کی ترکیب کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ بیز ماں اور مکاں میں گردش کو اپنا مقصود ومنتہا نہیں بناتے۔ زماں اور مکاں میں رہتے ہوئے بھی اس کی صدول کوعبور کرجاتے ہیں۔

# (r)

گر دراہ میں پہلی جنگ عظیم کے بعد کی دنیا کا ذکر کرتے ہوئے ،اختر صاحب نے اُن رویوں کی نشاند ہی بھی کی ہے جو پرانے نظام اقد ار کی شکست ریخت کے نتیج میں رونما ہوئے۔'' (جب) ادیب معاشرے سے غیر وابھی محسوں کرنے لگے (اور ) اس طرح اجنبیت کے اُس رجحان نے زور پکڑا جس کا ذکراب ہم اپنی زبان میں بھی سُن رہے ہیں۔'' بہ قول اُن کے'' اردو میں اس رجحان کے چلن کی وجہوہ ذہنی انتشار ہے جو ہے ۱۹۴۳ء اور ۱۹۷۱ء کے واقعات کے بعدرونما ہوئے۔'' آ گے چل کروہ لکھتے ہیں کہ'' ان رجحانات کے فئی امکانات جب ختم ہونے کو آئے تو مغرب ایک بار پھر داستان گوئی کی اس روایت کی طرف بلٹا جہاں سے فکشن کا آغاز ہوا تھا—وہ خوابوں کی اُس کھوئی ہوئی دنیا کو تلاش کرنے لگاجود ور جدیدے پہلے باقی تھی۔اس لیے عمرانیات کے ماہرین نے کہا کہ ندہب کی طرح آرٹ کی ابتدا بھی جادو ہے ہوئی تھی۔''گویا کہ اختر صاحب ادب کے ماورائے تعقل اورنا قابل فنهم عناصر کی حقیقت کااعتر اف بھی اُسی طرح کرتے ہیں جس طرح ادب کے مادّی اورطبیعی تاریخی اور جغرافیائی پس منظر کا ۔ بیہ کشادہ فکری ان کے یہاں ساجی حقیقت نگاری کا نشه اتر نے کے بعد پیدا ہوئی ورنہ تو وہ میکسم گور کی کی فئی عظمت کے اس حد تک قائل تھے کہا ہے ادب جدید کا پنیمبر قرار دیا اور اُس کی آپ بیتی کوار دو میں منتقل کرنے

کے علاوہ ،انھوں نے جدیدمغربی فکشن کے مشاہیر میں ہے کسی اور کو قابل انتنائبیں سمجھا۔ "اوب اور زندگی" پر اظهار خیال میں اختر صاحب کو خلیل الرحمٰن اعظمی نے جو دہشت پندی اور جذباتیت کا قصوروار تفہرایا تھا تو ای لیے اخر صاحب کا پیمضمون اندرونی تضادات ہے بھراپڑا ہے اورخود ان کی دوسری تحریروں میں ادب کی تشکیل اور تخلیقی تجریب کے بس منظراور پیش منظر کی بابت جن خیالات کا اظہار ہو۔ یہاں اُن ہے'' اوب اور زندگی'' کے مقدے کو کوئی مد ذہبیں ملتی۔مدد ملنا تو دوررہا،الٹے اُس کی تر دید بلکہ تمنیخ ہوتی ہے۔اختر صاحب کی باخبری سے پیش نظریہ بات بآسانی گلے سے نہیں اتر تی کہ انھوں نے گور کی (۱۹۳۱\_۱۸۲۸ء) کے پیش رووں مثلاً ترکدین (۱۸۱۸\_۹۳) ، وستو یفکی (١٨٢١-١٨٢) اور ثالثاني (١٩١٠-١٨٢٨) كا فكشن نبيس برُها موگا ليكن ' حقيقت بیندی'' کے رجحان کوفتی عظمت ،عطا کرنے کا سہرا اُن کے خیال میں گور کی کے سرر ہا کیوں كه ببقول ان كي " بنوا وَل اور بي كسول كي فريا د كوفن كا موضوع بنا نا اورق وانساف كي آ وازکوادب میں سمونا، یہی وہ نصب العین ہے جوقلم کوانیا نیت کاتر جمان بنادیتا ہے۔''اس حساب سے نو واقعی گور کی کے سامنے بیے تینوں نہیں تکتے ۔ تگرادب میں اخلاق ،اقدار ،ادر مقصدیت یا افادیت کے تصورات کی نوعیت عام زندگی میں ان تصورات کی نوعیت سے مختلف ہوتی ہے ۔ میر کوسودا پر ، غالب کو ذوق پر ،منثواور بیدی کو کرٹن چندر پر فو فیت جو حاصل ہے تو ای لیے کہ ثانی الذکر کے مقالبے میں بیلوگ تخلیقی اور ساجی قدروں کا زیاد ہ مرا، پر چاوروسیع شعورر کھتے ہیں ۔اورروزمر وزندگی کے ضابطوں کوادب کے ضابطوں يرمسلطنين كرتے۔

اختر صاحب کا یہ خیال بھی بحث طلب بلکہ نا قابلِ قبول ہے کہ جنگ عظیم کے بعد جب مغرب میں اصولوں اور قدروں کا جنازہ اٹھنے لگا تو اویب معاشر نے نیر وابنظی محسوں کرنے گئے (اور) اس طرح اجنبیت کے اُس رجان نے زور کچڑا جس کا ذکر اب ہم اپنی زبان میں بھی من رہے ہیں۔'' (گردراہ) اجنبیت یا بیگا تگی کے اس تصور کی ایس تعیم کا تھی کے اس تصور کی ایس تعیم کا تھی ہے اور جنگ عظیم کے ایس تعیم کا تھی ہے اور جنگ عظیم کے بعد مغرب میں اصولوں اور قدروں کا جنازہ المھنے سے زیادہ جوصورت حال نمویذ ہر ہوئی

اے قدروں اور اصولوں کے ایک نظام کی تلاش ہے موسوم کرنا بہتر ہوگا۔ بیرویة کچھ مغرب ہی ہے مخصوص نہیں تھا اور بہت جلد اس نے ایک عالم گیرسا جیاتی تہذیبی اور اولی میلان کی شکل اختیار کرلی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس میلان کی جزیں محض اقتصادی حقیقوں کی ز مین میں پیوست نہیں تھیں ورنہ تو پھراس کی توجیہ وتشریح مارکس کے تصورا جنبیت سے آ کے برحتی ۔ یہاں جو تلطی اختر صاحب ہے ہوئی ہے ، اُسے ہم ساجی حقیقت نگاری اور مارکسی جمالیات کےمعروف شارح پلیخا نوف کی غلطی کا اعادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔پلیخا نوف نے مارکی جمالیات کا اولین خا کہ مرتب کیا تھا، چنا نچہ حشتِ اوّل ہی میں بجی کی صورت اس لیے پیدا ہوگئ کہ پلیخا نوف جس نے شخصی تصورات کواینے ماخذیا سر چشمہ 'فیضان کی حیثیت دی، یعنی کہ بوخر،اس کوادب ہے و لیمی ہی نسبت تھی جیسی کہ کعبے کو بنوں ہے۔اصلاً وہ ایک ماہرا قتصادیات تھا۔اس نے اپنے اقتصادی تصورات کی تشریح میں جہاں ہزار ہاتوں سے مدد لی ، وہیں شعر وادب اور فنونِ لطیفہ ہے بھی کچھ مدد لے لی۔ پیداواری قوتوں میں اضانے کے لیے حسن اور موسیقی کی حیثیت اس کے نز دیک ایک آلهٔ کار کی تھی۔اس کا کہنا تھا کہ مادّی مقاصد کی بھیل میں رقص اور موسیقی تک کوایک ضمنی وسیلہ بنایا جاسکتا ہے۔محنت کے ہرممل کا ایک خاص صوتی نظام بھی ہوتا ہے چنانچہ ( اس کے الفاظ میں ) اپنے ارتقا کی پہلی منزل میں محنت ، ترنم اور شاعری ایک دوسرے سے بہت قریبی ربط رکھتے تھے۔ ترنم (آ ہنگ) اور شاعری دونوں، قدیم انسانوں کی جسمانی سرگرمیوں (محنت کے عمل) کو تیز . کرنے کا ذریعہ تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتوں ہے ا کا دمک سطح پر گفتگو میں جا ہے جتنا فائدہ ا ٹھالیا جائے ،آ رٹ اورادب کی تفہیم وتعین قدر کے عمل میں ان سے بچھ بھی مدونہیں ملتی۔ اختر صاحب ہے،" ادب اور زندگی" کے تعلقات کی تفہیم میں سب سے بروی غلطی یہ ہوئی كهانھوں نے علم الاقتصاد كے حدودادب كى وسعت دونوں كوايك غلط تناظر ميں ديكھا۔اى وجہ سے ادب کی سرشت ہے بنیا دی قتم کی ربط رکھنے والے بعض نکات اُن کی آئکھ ہے او جھل رہ گئے۔ادب کی مطالعے میں سائنس اور ساجی علوم تو در کنار ، فلسفہ ،نفسیات اور تاریخ تک کوصرف ایک محدود وسطح پر کار آید بنایا جا سکتا ہے۔ادب کی تفہیم کا ایک اپنا نظام ہوتا ے، چنانچہ چاہے جتنا بڑا عالم ہواور اس کاعلم جاہے جتنا حاضر ہو،اگر ادب کی ماہیت اور

پیچید گیوں سے ناوانف ہے تو ہرن پر بس گھاس لا دتا رہے گا۔ حدتو یہ ہے کہ ایسی ادبی تحقیق تک ،ادب کی تاریخ کے حاشے میں بھی قدم جمانے سے قاصر رہتی ہے جوادب کی روایت اور تجربے کے سیاق میں کوئی قابلی تو جدرول ادانہ کر سکے۔انسانی تخیل اور تصور کی دنیا ،حقیقت کی اوپری سطح پر رونما ہونے والے واقعات کی دنیا ہے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ادب کی تحسین اور تقدیر کا کام اس لیے علمی تحقیق اور تجس کے مقابلے میں وسیع تر جہتیں رکھتا ہے اختر صاحب جب اپنا پورا دعوا ہی اس نکتے پر قائم کرتے ہیں کہ جہتیں رکھتا ہے اختر صاحب جب اپنا پورا دعوا ہی اس نکتے پر قائم کرتے ہیں کہ دیم تحلیق ادب معاشی زندگی کا ایک شعبہ ہے "تو اس مضمون کے موقف کی طرف سے پڑھنے والے کے د ماغ میں طرح طرح کے وسو سے سرا تھانے گئتے ہیں۔

# (a)

'' ادب اورزندگی'' کے ابتدائے میں اختر صاحب نے اس مضمون کی غایت اصلی پر بیروشنی ڈالی ہے کہ:

اگر مجھاس کا حساس نہ ہوتا کہ آئ کی زندگی ایک نے سانچے میں ڈھل رہی ہے ساج ایک دور تغیر ہے گزر رہا ہے اور انسانیت ارتقاء بالصند Dialecties کے دروازے پر آگر ہرایما ندار ادیب سے پوچھ رہی ہے کہ ۔ '' دونوں میں کس کے موید ہو۔ ادیب سے پوچھ رہی ہے کہ ۔ '' دونوں میں کس کے موید ہو۔ پیشرور گوشنینی یا عوام ہے لگا تگی ؟ جنگلوں اور پہاڑوں کی چاہت یا انسانیت کی خدمت غیر ذے دارانہ خود سری یا خیالات کا ارتباط قدرت یا ضمیر پر حکومت ؟ جریا اختیار؟ تقدیریا تدبیر؟ قدرت کی اطاعت یا قدرت پر حکومت ؟ آرٹ آرٹ آرٹ کے لیے یا آرٹ اطاعت یا قدرت پر حکومت ؟ آرٹ آرٹ آرٹ کے لیے یا آرٹ انسان کے لیے ؟

(زمانة حال كاادب، از بي ى كوكن)

گویا کہ اختر صاحب نے پی ہی۔ کوکن کے اس اقتباس کو اپنے مضمون کے بنیادی سوال اور مقصود العین کی حیثیت دی ہے۔ اور اس اقتباس بین جو فکری طمطراق ، ایک چھپا ہوا بر ابولا بن موجود ہے اُسے بہچانا مشکل نہیں۔ حافیہ خیال بیں بھی یہ بات نہیں آتی کہ لکھنے والا ادب کے مسائل پر گفتگو کا بیڑا اٹھا رہا ہے۔ یہ لہجہ محافی جنگ کی طرف جانے والے کی پر جوش سپائی کا ہے۔ علاوہ بریں ، آرٹ آرٹ کے لیے ، یا فن برائے فن ، کا حوال ایک زیانے بیں جس تو اتر کے ساتھ بوچھا جاتا تھا ، اس کے پیچھے ادب کی بیئت اور ماہیت کے مضمرات سے اتی ہی ہمالیائی بے خبری کا رفر ماتھی ۔ فن برائے فن یا ادب برائے ادب کا تصور تائم کیا ہی نہیں جا سکتا اور ماہیت کے تصور تائم کیا ہی نہیں جا سکتا تا وقت کہ لکھنے والا اس عالم اسباب میں اپنے ہونے کے تصور سے کلیتا عاری نہ ہو۔ اختر صاحب نے اس مضمون میں دوسر سے جو مکتے اُٹھا کے ہیں ، انہیں مختمرا ایوں اختر صاحب نے اس مضمون میں دوسر سے جو مکتے اُٹھا کے ہیں ، انہیں مختمرا ایوں بیش کیا جا سکتا ہے۔

ا۔ یہ تجزیہ خالصاً معاثی ہے۔

۴۔غزل گوئی کا زوال سامنتی تہذیب کی تباہی کا پرتو ہے ۳۔نظم کی اٹھان ساج کے بندیانی کی روانی کی علامت ہے۔ ۳۔سائنس خیالات میں ربط ونظم قائم کرتی اور اُن کی تراش خراش کرتی ہے۔ آرٹ جذبات کو بنا تا اور سنوار تا ہے۔

۵۔ جب تک کسی زمانے کی زندگی نہ بھی جائے یہ بمجھ میں نہیں آسکتا کہ اویب نے نہیں کیوں کہا،اس کے خلاف کیوں نہ کہا۔

۲۔ادیب اپ جذبات کی نبیس اپی فضا کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔اس کی زبان سے اجتماعی انسان بولتا ہے۔

ے۔'' زمانے کے ردّوبدل نے سنسکرت شاعری کے پرنوچ لیے۔'' ۸۔ آرٹ کا اخلاقی نقطۂ خیال (جس کا شارح ٹالٹائی ہے) اور آرٹ کا '' جمالیاتی نقطۂ نظر (جس کی تائید جیگل،شوپن ہاراورنطعہ نے کی ہے) بیدوونوں معیار مہم اورادھورے ہیں۔ 9۔ ادب اور انسانیت کے مقاصد ایک ہیں۔

۱۳۔ ادب کے ماخذ ماضی وحال نہیں ، لیکن وہ مستقبل کا جویا ہے۔ ۱۳ ساا۔ ادب کا مقصد'' ان جذبات کی ترجمانی ہے جود نیا کوتر تی کی راہ دکھا کیں۔ ان جذبات پرنفریں ہے جود نیا کوآ گے نہیں بڑھنے دیتے اور پھروہ انداز اختیار کر کے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مجھ میں آ سکے۔''

۱۳ کا اجارہ رہا ہے، ایک وہ جو بیراگی یاصوفی تنصاور دوسرے وہ جوطبقۂ امرا سے تعلق رکھتے تنصاور زندگی کی تنگ ود و ہے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔

مجھے افسوں ہے کہ بات پھیلتی جارہی ہے اور اختصار کی کوشش کے باوجود ایک لمبی فہرست ان نکات کی تیار ہوگئی جن پراختر صاحب نے ادب اور زندگی کے بارے میں اپنے تصور کی عمارت کھڑی کی ہے۔ اس مضمون کے حوالے ہے اتی ہی لمبی فہرست اختر صاحب کے اُن بیا نات اور تبھروں کی بھی مرتب کی جا سکتی ہے جن کا ہدف انھوں نے اختر صاحب کے اُن بیا نات اور تبھروں کی بھی مرتب کی جا سکتی ہے جن کا ہدف انھوں نے ہندوستان کی ادبی روایت کو بنایا ہے ایک نظراس طرف بھی:

ا۔ پرانے ادیوں کے (جو دربار میں رہتے تھے یا آشرم میں ) موضوعات بہت فرسودہ اورمحدود ہیں۔

۲۔ نطفبِ بیان اورزیب داستان پروہ معنی اور مقصد کوقر بان کردیتے ہیں۔ ۳۔ ادب کواُ نھوں نے بہطور بینیدا ختیار کر کھاتھا۔

۳ ۔ پیشہ ورادیب فلم کمپنیوں ، جاہل کتب فروشوں اورتن آسان ناظروں کے ہاتھ خودکو بچے دیتے ہیں۔

۔ ۵۔شوقیہ لکھنے والے نہ زندگی کو مجھتے ہیں نہ مجھ سکتے ہیں۔('' زندگی کھیتوں اور کارخانوں میں ہے نہ کہآ رام کرسیوں اورآ راستہ ایوانوں میں )۔



۲۔ ادب پیغیری کی طرح خودگزاری کامقتفنی ہے نہ کہ ملا سیت کی طرح پیشہور۔ ۷۔ قدیم ادوار کی فضا کے لیے'' شعروادب قوت باہ کی محولیوں کا کام انجام

-820

۸۔ ملک کی آبادی کانؤے فیصد حصہ کسانوں پرمشمثل ہے لیکن پرانی کتابیں ان کے ذکر سے خالی ہیں۔

9۔ قدیم سنسکرت قصے بداخلاقی ،اوباشی اور قابل نفرت جنسی فسادے بھرے پڑے ہیں۔

۱۰۔کالی داس ایک مایئہ ناز ادیب اور شاعر ہے اور مشرق ومغرب میں اس کی تحرطرازی اور جادو بیانی کالوہا مانا جاتا ہے۔لیکن کالی داس نے قدرت کے استبداد اور ساج کے مظالم کے خلاف کچھییں کہا۔''

اا۔ در دجیے شعراحیات بعد الموت کے مسائل ہے آ گے نہیں بڑھتے ۔ان کی شاعری''عوام کے لیے مصراور جوش عمل کے حق میں نشہ آور ہے۔''

۱۲ ۔ چنڈی داس ، ودیا بتی او بہاری جیسے شاعروں کی اڑان بھی عشقیہ وار دات تک ہے۔ تاہم ان کاعشق اتنا بے ہودہ نہیں جتنامسلمان متاخرین شاعروں کا۔ ۱۲ ۔ غزل کی صنف صرف اس لیے مقبول ہوئی کہ لوگوں کی زندگی بےرنگ و بد حرکت سے عاری اورمحدود تھی۔

10۔غربت اور افلاس کے مارے ہوئے'' شاعروں کی پہنچ محل جاناں تک ممکن سیس تقی اس لیے وہ جمال ہاری کے آئینے میں جلوہ یارد کیھنے لگے۔'' ۱۲۔معنی پرزبان کوتر جے دیناایک جھوٹے نظریئے زندگی کا ثبوت ہے۔ ۱۲۔'' من ستاق ن پرداغ کا شہرآ شوب اور غالب کے مرجے پڑھیے اور سریٹ

ا ا مرحمے پڑھے اور سرپٹ الہے کہ جب پورے ملک کی قسمت کی فیصلہ ہور ہاتھا، یہ حضرات ابنی روٹیوں کے سوا بچھے نہ سوچ کتے تھے اور سوچتے تو ایسے ہز دلانہ اور رجعت پسند انہ طریقوں سے جو زندگی اور شاعری کے لیے باعث بک ہیں۔''

انی ای برہی اور جلال کوظاہر کرنے کے لیے اختر صاحب اپ آئڈیل

میسم گورگی کاسہارا بھی لیتے ہیں اور اس کے لفظوں میں کہتے ہیں (یہاں کہنا ایک معمولی اور ہے اثر لفظ ہے۔ اختر صاحب دراصل چیخ اٹھتے ہیں اور نعرہ زن ہوتے ہیں کہ ۔ '' ماضی کے بت کو پوجنے والے شاعرو حال کی برائیوں کو چھپانے والے ادیواور متقبل پر تاریخ کا پردہ ڈالنے والے افسانہ نگارو! مث جاؤ، ورنہ تاریخ تہمیں مثادے گی!''لیکن اتنا کچھ کر جنے برنے کے بعد بھی بہت ٹھنڈے لیجے ہیں بکمال سادگی فرماتے ہیں کہ:

اتنا کچھ کر جنے برنے کے بعد بھی بہت ٹھنڈے لیجے ہیں بکمال سادگی فرماتے ہیں کہ:

اتنا کچھ کر جنے برنے کے بعد بھی بہت ٹھنڈ کے لیجے ہیں بکمال سادگی فرماتے ہیں کہ:

میں ہے کہ وزندگی کی حفاظت اور ترتی کا مسلہ اس ہے کہ زندگی کی حفاظت اور ترتی کا مسلہ سب سے زیادہ اہم ہے اور کسی چیز کواس پرفوقیت اور برتری نہیں دی حاستمال سب سے نیادہ اس بہیر، نظیر، اور غالب وغیرہ (وغیرہ کا استعال حاستمال کا انسان محک نظر ہے) کے سواشا یہ کوئی ایسا شاعر نہیں جے مستقبل کا انسان

عزت ہے یادکرےگا۔

لیجے، قصہ خم ۔ میر، اقبال، انیس، سب کا م ہے گئے۔ ہما شاکا کیا ذکر! اور عالب کوشاید کچھرعا بی نمبرل گئے ورنہ تو اس مضمون کی امتحان گاہ میں انتھیں خاصی ذلت اٹھانی پڑتی تھی۔ ایسے اختر صاحب کی بھی محاطے میں عدم مشروطیت کے قائل نہیں ہیں۔ تعریف بھی کرتے ہیں تو کیے ترطیس ضرور باند ھتے ہیں۔ مثال کے طور پرید دیکھیے کہ کیراور نظیر، جنھیں اختر صاحب نے تقریباً مثالی حیثیت دی ہے، آن کی بابت وہ اس آرز ومندی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ۔'' کاش بید دونوں فقیر نہ ہوتے۔' بینی بید کہ بے عیب ذات اس مضمون کے حوالے ہے ایک تو میکسم گور کی ہے، دوسری لینن کی جے اختر صاحب نے ادبی تقید کا السنس بھی دیا ہے اور جا بجا اس کے اقوال بے طور سند پیش کی ہیں ہے کہیں اور نظیر کی بابت تمنا کے صفح میں اختر صاحب نے جو بات کہی ہے، اس سے قطع نظر وہ آگئیں با تیں جن کی نشاندی فر داور پہلے گی گئی تھی ، یا تو متاز عہیں ، یا سرے سے غلط ہیں ، یا بھر شرد یا خطر فیا ہیں ، یا بھر سے مناز ہیں کی بنیاد پر کہی گئی ہیں۔ ان میں ایک بھی نکتہ ایسانہیں جو نقاد کے منصب یا د بی تقید کے مطالبات کا ساتھ دورتک دے سکے۔

#### (Y)

سوویت ادیول کی بہلی کا نفرنس میں نخارت نے '' شاعری ، شعریات اور شعری مسائل' کے عنوان ہے جو خطبہ دیا تھا (یہ خطبہ انگلتان میں ۲۹۵ء میں ، منظر عام پر آیا)

اس میں یہ کہا گیا تھا کہ'' فن کواس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا ، جب تک کہ زندگی کی فعلیت ہاں میں یہ کہا گیا تھا کہ'' فن کواس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا ، جب تک کہ زندگی کی فعلیت ہاں کے رشتوں کا تجزیہ نہ کرلیا جائے ۔' مین ای وقت ، ایک ہندوستانی نژاد اردو ادی بھی تقریباً انہی خطوط پرسوج ہا تھا۔ چنا نچ نجاران اوراختر صاحب کے خیالات میں جو مما ثلت دکھائی دیت ہے ،اس سے صاف پت چلتا ہے کہ ادب کے غیراد بی اور مادی تصور کو '' ادب اور زندگی' کے عبدظہور میں ایک مین الاقوامی میلان کی حیثیت عاصل ہو چکی کو '' ادب اور زندگی' کے عبدظہور میں ایک مین الاقوامی میلان کی حیثیت عاصل ہو چکی تھی ۔ ادب کے معاطم مین کارل مارکس اور اینگلز کی خوش فکری کے بجائے اب لینن کے محالم نظر ہے ، جانبداری کے ادب Partisan Literature کا ڈ نکا بجنے لگا تھا ہر چند کہ لینن کی بیوہ کر پس کا یا کے مطابق (بحوالہ نیو میگرین کو ارثر لی ، شارہ نمبر کے ہما اشاعت ۲۵ اور کی کا اطلاق ادب پر کیا اشاعت ۲۵ اور کی طرف تھا، لینن کے مقلد وں نے اے جائے ۔ لینن کا اضارہ Party Literature کی طرف تھا، لینن کے مقلد وں نے اے جائے ۔ لینن کا اختارہ Partisan انوازیا۔

اختر صاحب کو مارکس اور اینگلزگی جدلیاتی مادّیت بیس این ایقان کے باوجود،
مارکس اور اینگلز کے ادبی رویوں ہے کوئی مناسبت نہیں۔ مارکس اور اینگلز ادب کے
مقاصداور زندگی کے مقاصد کی حدامتیاز کا شعور بھی رکھتے تھے۔ مارکس کے ایک سوانح نگار
(فرانز مہر نگ ) کا قول ہے کہ مارکس این تمام فیصلوں بیس ہر طرح کے سیاس اور ساجی
تعصب ہے آزاد تھا۔ وہ اس اصول ہے آگاہ بی نہیں ،اس پر عامل بھی تھا کہ اقتصادیات
کی اصلاحوں بیس سیاست، قانون، ند بہب، فلنفی، ادب اور آرٹ کے مسکلوں کی تشریح
مکن نہیں۔ زولا، جس کی حقیقت پہندی کا نشہ اختر صاحب کے حواس پر چھایا ہوا ہے
مکن نہیں۔ زولا، جس کی حقیقت پہندی کا نشہ اختر صاحب کے حواس پر چھایا ہوا ہوا

بالزک ہے کہیں زیادہ دل چھپی تھی اور اپنے اقتصادی مطالعات ہے فراغت کے بعد وہ بالزك كے طربية انسانی پرايك كتاب بھی لکھنا جاہتا تھا۔ای طرح اينگزنے بالزك كو '' ماضی ،حال اورمستقبل کے تمام زولاؤں (Zolas) کے مقالبے میں حقیقت نگاری کے ایک کہیں زیادہ بڑے ماہرِفن'' کالقب دیا تھا۔ مارکس کے پندیدہ ادیوں کی فہرست اسكائليز ، ہومر، ڈانے ،شيكسير ،سروينٹيز ، كوئے ، ہائے ، بالزك ، فيلڈنگ ، شيادرا سكان پرمشمتل تھی۔ یہی صورت حال اینگلز کے ساتھ تھی۔اینگلز کو ادب یارے میں نظریے کے ہے جابانہ اظہارے چڑتھی اوروہ سمجھتا تھا کہ ادبی اظہار کی پیچیدگی کے باعث، اس کی تغہیم کے لیےصرف پڑھا لکھا ہوا کافی نہیں۔ مارکس اور اینگلز کی طرح ، بے شک ،لینن بھی شاعری بھیٹر اورفکشن کا دلدادہ تھا ،گرسیاسی اور ساجی اغراض کے دباؤنے اے ادبی اقد ار اور آرث کے مضمرات کی تہد تک چہنچنے ہے باز رکھا۔اے تو پیمشورہ دینے میں بھی تکلف نہیں ہوا کہ موسیقی کے سحرے احتیاط ضروری ہے اور دستویفسکی کے بارے میں اس نے صاف کہا کہ" میرے پاس اس بکواس کے لیے وقت نہیں۔اس ہے آخر مجھے کیا مل سکتا ہے۔" ٹالٹائی پرلینن کی معروف تنقید (بور ژوازمیندارجس کے سرپرمیح کا آسیب مسلّط ہے۔،اعصاب زدہ ، شوے بہاتا ہوا ،تھ کا مائدہ روی دانشور ) ادب کے معاملے میں اس کی معذوری کو بچھنے کے لیے کافی ہے ۔خود ہمارے یہاں میقلی شرن گیت ( بھارت بھارتی) کے بارے میں گاندھی جی کے تعریفی کلمات پر زالانے کھل کر ہو چھے لیا تھا کہ آب ابنا کام کرتے۔ ادب کے پھیرے میں کیوں پڑھئے؟"

لینن کی بیت بنائی نے "ادب اور زندگی" کے مقدے کو اور کمز ورکر دیا ہے۔
اختر صاحب نے یہاں جو بحثیں اٹھائی ہیں — ادب اور زندگی کے تعلق کی ، یا انفرادی
تجر بے اور ساجی سروکار کے سوال پرادیب کے موقف کی ، یااد بی اقد ارکے تہذیبی پس منظر
کی یاز مانۂ قدیم سے لے کرگزشتہ صدی تک کے ادب میں موضوعات کے رسی اور فرسود ہ
ہونے کی یاادب میں فحاثی کے تصور کی ، یاری کال کے مقالج میں ویرگا تھا کال کے تفو ق
کی ، یامعنی اور بیان کی شنویت کی ، یا شاعر کے سوائح اور اس کے تخلیقی اظہار میں را بطے
کی ۔ وہ سب کی سب کسی ایسے نتیج تک لے جانے سے قاصر ہیں جو ہمیں قائل کر سے ،
کی — وہ سب کی سب کسی ایسے نتیج تک لے جانے سے قاصر ہیں جو ہمیں قائل کر سے ،

ہماری بصیرت میں اضا نے کا سبب بن سکے ہمیں سوچنے کا کوئی معقول راستہ د کھا سکے۔ میہ باتیں شرق ومغرب کے امتیازات ہشر تی تصویر حقیقت کی تہذیبی اساس ، لکھنے والے کا شخصیت اور اس کے فئی اظہار کے پیچیدہ تعلق ،ادب میں ہیئت اور ماہیئت یالفظ ومعنی کے اختلاط اور ارتباط ، انسان کے بنیادی تجربوں گی تشکسل ، ادبی اقد ار اور اجتاعی اقد ارکی تحکش ،ادب اوراخلاق کے مسئلوں پر گہرے سوچ بیجار کے بغیر کھی گئی ہیں۔ان کے پیچھے فکری عجلت پسندی کی وہی نفسیات کا رفر ماہے جوغیراد ہی ،سیاسی اورساجی مقاصد کے دباؤ ے پیدا ہوتی ہے اور جس کا تماشا ہم انیسویں صدی کی اصلاحی تحریکوں (برہموساج ،آرب ساج ، پرارتھنا ساج ، رام کرش مشن ، علیکڑ ھتح یک ، جدیدنظم کی تحریک ) کے سیاق میں و مکھ تھے ہیں۔ سنسکرت کی قدیم عشقیہ شاعری (منظوم ڈرامے) ، بھکتی کال میں بولیوں (برج، او دهی ، را جستهانی ، بھوجپوری ، میقلی ) کی شاعری ،اردو کی متصوفانه شاعری ، فاری اورار دو ک کلا یکی غزل اور بیانیه شاعری کواتی آسانی ہے رونبیں کیا جاسکتا۔خواجہ میر درد ،میرتقی مير، آتش، اكبر، اقبال اور انيس، يا شكنتلا، ركھودنش، امروشكتم ،والميك، تلسي واس، شور داس ، یا کتھا سرت ساگر اور پنج تنز کواختر صاحب نے جس طرح طنز وتعریض کا نشانہ بنایا ہے اُس پر اتنی ہی حیرت ہوتی ہے جتنی اس بات پر کہ وہ پرتھوی راج راسواور آلہا اودل کواپی مثالی شاعری کے زمرے میں بڑی سادگی کے ساتھ شامل کرویتے ہیں۔ای طرح ادب ہند کے معاشی تجزیے کے نام پر بھرت منی اور ابھینو گیت کی جمالیات سے يمرآ تکيس پھير لينا، ايك ايسے خص كے ليے جوستسرت، بنگالي اور ہندي زبانوں كي اد بی روایت میں کچھ درک رکھتا تھا ، ہماری تمجھ سے باہر ہے۔اختر صاب نے مہا بھارت اور را ماین ، ادب کی شاستریه روایت اورعوامی روایت سب کوایک ہی لپیٹ میں لے لیا ے۔ ظاہر ہے کہ اس متم کی فکری دہشت گر دی ادبی تنقید کے استدلال کوسہارا دینے کے بجائے اس کی جڑیں کمزور کردیتی ہے۔

#### (2)

ادب اورزندگی کا دوسراحصہ، جے اختر صاحب نے'' ہندوستانی ادب کے دور جدید کا معاثی تجزیہ'' قرار دیا ہے، پہلے تھے ہے کم فکر انگیز اور زیادہ اشتعال انگیز ہے۔ مبارز طلی کی لے اس تھے میں پہلے ہے زیادہ تیز ہوگئ ہے شاید اس لیے کہ ایک معاملہ اپنے زمانے ہے تھا۔ اس تھے میں اختر صاحب نے جو تقیدی فیصلے صادر کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

ا۔ادب تعلیم یا فتہ طبقے کااجارہ رہاہے۔

۲۔ دور جدید کے ادب میں'' غزل جیسی داخلی صنف کا زوال اورنظم جیسی واقعیاتی صنف کی مقبولیت اس بات کی دلیل ہے کہ اردو کا ادیب ادب کے ذریعہ زندگی کی خدمت کرنا جا ہتا ہے۔

سے ٹیگور کا کوئی ادبی کارنامہ ماضی اور حال کے تنازع سے خالی نہیں۔ وہ ٹونیت کے شکار ہیں۔اپنے ملک کے مسائل کا کوئی حل اُن کی سمجھ میں نہیں آتا۔

سے تاہم ٹیگور کے کلام کا بڑا حصہ ادب جدید کے لیے قابل قبول ہے۔ اس کا نقطہ ُنظر بین الاقوامی اور زمان ومکان ہے بالاتر ہے۔

۵۔ اکبران''بوڑھے والدین''کے شاعر ہیں جن کا تمدّ ن دیسی جوتی، پگڑی اوراچکن تک محدود ہے اور جن کا مذہب جھکڑوں پرچل سکتا ہے۔

۲۔ ٹیگورا قبال جیسے شاعر (اختر صاحب نے ان کے ساتھ جوش اردشیر خبر دار کا نام بھی لیا ہے۔)مشین اورمشین کے مالک کے امتیاز کو بھنے میں غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔

ے۔ اقبال قومیت کے ای طرح قائل ہیں جس طرح مسولینی ، فاسٹسٹوں کی طرح وہ بھی جمود کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اقبال اسلامی فاشٹ ہیں۔ بھائی پر مانند کی ہندو فاشز م ای کارڈ عمل ہے۔ ۸۔ پرتیم چند کی آئیسیں'' راہ انقلاب کی آئی اُندوزیوں سے خیرہ ہو جاتی ہیں۔ وہ انقلاب اور رجعت کے دورا ہے پریہ کہتے ہوئے بیٹے جاتے ہیں کہ'' اے کاش اس رہے پریے کہتے ہوئے بیٹے جاتے ہیں کہ'' اے کاش اس رہے پریے بیٹے جاتے۔''

9۔انقلاب کاراستہ دشوارگزار ہے۔لوگ تھک کر'' تصوف کی خندق یا نراج کی کھائی میں گریڑتے ہیں۔

۱۰ پورے ہندوستانی ادب میں'' انقلاب پبند، قدامت شکن شاعر صرف ایک ہے ، نذرالاسلام ، جسے روحانیت نوازی اور داخلیت ہے کوئی واسطہ ہیں۔''' ادب ہند کا دورقد یم حقائق زندگی ہے تا آشنا اور بالکل داخلی تھا۔''

یہ دندان شکن باتیں واقعی لا جواب کر دینے والی ہیں۔اد بی مسائل کی سطح پراور ادب کی اصطلاحوں میں کسی گفتگو کی یہاں شاید مخبائش ہی نہیں۔ اختر صاحب کی بے اطمینانی کا سب یہ ہے کہ املی کے پیڑے آم جاہتے ہیں اور ادب سے جومطالبہ کرتے میں، دراصل تاریخ ، اقتصادیات اور کسی سیاس گروہ کے مینی فیسٹو سے کیا جاتا جا ہے تھا۔ اُن کے اعصاب پر بوجھ ہندوستانی معاشرے کے تہذیبی اورمعاثی عدم توازن کا ہے۔ اُن کے حواس ساجی اصلاح اور تغییر کے دائر ہے میں سرگر دال ہیں۔اُن کے احساسات اور جذبول کی ایک حدمقررہو چکی ہے جہےوہ یارنہیں کرنا جا ہتے۔ان کا غصہا ہے حال پر ہے جس کا بدلہ وہ اپنے ماضی ہے چکا نا جا ہتے ہیں۔جس اعصا بی سنج کی کیفیت اس پورے مضمون پر چھائی ہوئی ہے۔اس سے نکلے بغیرزندگی کے سیاق میں ادب کی معنویت پرغور وخوض امرِ نحال ہے۔مضمون کے دوسرے حصے کی ابتداوہ اس مفروضے کے ساتھ کرتے ہیں کہادب اب تک تعلیم یافتہ طبقے کا اجارہ رہا ہے۔ای حقیقت سے انکار کیوں کر کیا جاسکتا ہے کہ ادب کی ایک متوازی روایت بھی ہر زمانے میں اجتماعی وجدان کا حصہ ہوتی ہے ،لوک (عوای) روایت \_ جہاں تک ادب کی مرکزی روایت کا سوال ہے ظاہر ہے کہ ہرقدم نے اور ہرز مانے نے اوب کوعلم اور بصیرت کے ایک مصدر ہی کےطور پر دیکھا ہے اور ہندی روایت میں تو'''ساہتیہ'' کا لفظ بجائے خود ایک اسم بھی ہے اور صفت بھی۔ گویا کہ ادب کا کوئی بھی مطالعہ اقد اراوراخلاق) ساجی اقد اراوراخلاق کے مرقر جہاور عام تصورے بلند تر

اور بلیغ تر) کے تصورے بے تعلق ہوکر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ہندی جمالیات کے مفسرین نے ادب اور آرث کوانسانی جذبوں اور تجربوں کے حوالے سے ، اقد اراور اخلاق کی ایک تخلیقی دستاویز کےطور پر ہی دیکھاتھا۔اورعر بی شعریات کےمطابق شعور کی ایک سطح جذیے ہے بھی عبارت تھی۔اختر صاحب اخلاق اور اقد ار کے اُس تصور کواپنار ہنما بناتے ہیں جومطلق ہے، جواویرے عاید کیا ہواہے، جس کاظہور تخلیقی تجربے کی تہدے نہیں بلکہ بیرونی مقاصد کی کو کھے ہوتا ہے بیتصور ادب کے علما ہے زیادہ اقتصادیات اور سیای تحریکات ہے وابستہ اصولوں کا تابع ہے۔ بے شک، ادب بعض اعتبارات سے ایک طرح کا Empowerment بھی ہے اور بہ قول حالی'' شعرے پویٹیکل معاملات میں بھی بڑے بڑے کام لیے گئے ہیں' نیکن منظوم طبی نسخہ مریض کے کام آنے کے بعد بھی طبی نسخہ ہی رےگا۔ دیوانِ حافظ اور مثنونی مولا ناروم کی دنیامیں أے بھی جگنہیں ملے گی۔گلاب کے پنگھڑیوں سے گل قند بنا نا ہوتو بنا لیجیے ، مگرگل قند کو گلاب تو نہ کہیے۔ مزید برآں ، ماضی کو یا د كرنا بميشه حال كے بالمقابل اپن پشيماني ہي كا اعتراف نہيں ہوتا۔ ادب اور آرٹ كى تخليق کرنے والوں کے زمانے عجیب ہوتے ہیں۔ آپ ایک حرف حزیں یا ایک غنائی ارتعاش کو تولنے کے لیےاناج کی منڈی ہے تراز واور باٹ لیے چلے آ رہے ہیں۔جدید ہندوستانی نشاۃ ٹانیے کی قیادت کافریضہ رام موہن رائے کوانجام دینا تھاا کبرغریب نے تو بس اپنا کام کیا ، وہ بھی ای طرح کے دل محیط گریہ ولب آشنائے خندہ ہے۔'' آپ اس کے کمال ہنر کو مجھتے نہیں اورغریب کی چگی داڑھی کا نداق اڑائے جاتے ہیں۔ پھراردوادب براسلای قومیت کے سپاہیوں کا چڑھآ نا چہ عنی دار د؟ کیاا قبال کے معجز وُفن کا اثر اور نفوذ بس پہیں تک ہے؟ اختر صاحب نے اپنے تنائج تک پہنچنے کی دھن میں نہ تو چھیے مڑ کر دیکھا، نہ پل بھرکے لیے تھبر کرسوچنے کی ضرورت محسوں کی ای لیے تو تاریخ ،اور تاریخ عمل کی بھول بهملیاں میں انھیں باہر کا راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بیے کہنا کہ'' قبل از انقلاب فرانس اور روس کے ادیوں نے نظام زندگی کی تفہیم میں اپنی نا کامی اور بو کھلا ہٹ کی وجہ ہے روحا نیت اورتصوف کے جمروں میں بناہ ڈھونڈ لی'' تاریخ کو نہ مجھ کئے کے علاوہ تاریخ کو توڑنے مروڑنے اور اس سے اپنے مطلب کی بات زبر دی نکالنے کے متر ادف ہے۔ کامیونے تاریخیت کے شعور کو جو مستر دکیا تو شایدای لیے کہ اختر صاحب جیسے دانشور تاریخ کو بھی مار کسزم اور اسٹالن ازم کی کنیز بنا تا چاہتے تھے، یعنی کہ وہ می دستِ تسلیم موجہ باد کو قید کرنے کی طلب ۔ انسان زمانے کے سامنے اتنا صاحب افقیار بھلا کب ہو سکا ہے؟ اور انیسویں صدی کے اداخر میں فرانیسی اشاریت پہندی یا جرمن اثباتیت کے میلا نات تاریخ کی ٹھوس سطح ہے جو بر آ مدہوئے تو کیا اس لیے کہ اُن کی مدد سے Franco Prussian War کی ٹھوس سطح ہے جو بر آ مدہوئے تو کیا اس لیے کہ اُن کی مدد سے استان خاصت کے بعد کی کے اسباب وعلی کا تجزیہ کرلیا جائے۔ پہنچہیں'' ادب اور زندگی'' کی اشاعت کے بعد کی نے اختر صاحب سے روس میں انقاب سے پہلے کے ادب کی بنبت انقلاب کے بعد کے ادب کی تبیت اور اگر بچھ پوچھا گیا تو جواب کیا ملا؟ اور سے کہ تو دریں باب گہری پئی سادھ رکھی ہے!

اصل میں بیالی شاطرانہ (Scheming) اور Polemical مضمون ہے، ایک خاص کھے پر بہت سوچ مجھ کر پیش کیا جانے والا مقدمہ۔اختر صاحب۔ایے زمانے کی بساط پرتاریخ کی باہم متضاد اورمتخالف طاقتوں کا جوتماشاد کیھر ہے تھے۔اس میں ان کی ہمدردیاں اور ترجیحات بہت واضح تھیں۔ چنانجداس مضمون کے ذریعہ انھیں اپنی اُن ببندیدہ طاقتوں کی تائید کرنی تھی جن کی فئتے یائی کا اُنھیں یفین تھا۔جس کمتب فکر ہے اختر صاحب وابستہ تھے، اُس کے زویک بیا یک بین الاقوامی تماشا تھا۔ ای لیے بیضمون مختلف ادبی معاشروں اور روایتوں کی اپنی اپنی انفرادیتوں اور مخصوص امتیازات کے احساس سے تقریباً خالی ہے۔ ورنہ تو اختر صاحب کے جیسا بقاموی مزاج رکھنے والے ادیب کے لیے اتناسطی ،سرسری اور عمومیت ز دگی کا روبیا اختیار کرنا آسان نه ہوتا۔ورق پر ورق بلٹتے جائے ،عمومیت زوگی کا ایک سلاب ہے کہ رکتا ہی نہیں ، زندگی کا المیداحساس ، تخلیقی تنہائی اور ملال کا احساس ، خیروشر کی مشکش کے دائمی تماشے میں ، وہ چے وتا ب دل ، جے غالب نے نصیب خاطر آگاہ، ہے تعبیر کیا تھا۔ (رشک ہے آسائش ارباب غفلت پر اسد — ﷺ وتاب دل نصیب خاطرا گاہ ہے) اختر صاحب اے صرف فرار بجھتے ہیں اور تمنا کی سرشاری میں افسر دگی کی حقیقت کو کسی قیمت پرتشلیم نہیں کرتے۔ ہٹ دھرمی کے اس رویے نے بورے مضمون میں عدم تو زان کی ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے جو تا قد انہ تصیر ت

معروضیت اور دیانت داری کوکہیں تکنے ہی نہیں دیتی علمی تجزیے، خاص کر معاشی تجزیے، کے لیے استدلال کا جوطریقہ اختیار کیا جانا چاہے تھا، اختر صاحب نے مضمون میں اُس کا صرف التباس بیدا کرنا چاہا ہے۔ حقیقت ہے تو یہ کہ پورے مضمون پر بعذ ہاتیت کا گاڑھا غبار چھایا ہوا ہے، اس حد تک کہ اختر صاحب کا لہج طعن وتشنیع میں اور تح بروتقریر میں بدل گئ ہے۔ کیسی افسوس ناک بات سے کہ شعر کے بیرائے میں ایک صاحب نظر ساجی مبصر (اکبرالہ آبادی) کے ان لفظوں کا ہے۔

اب کہاں ذہن میں باتی ہیں براق ورفرف میں علاق میں علاق کی طرف میں میں انجن کی طرف

اختر صاحب بس اتناسا مطلب نكالتے بيں كه بيسامنتي تمدّ ن كا شديداحتجاج ے۔ریل گاڑی ے اے بُعد ہے! سائتی تدن مغربیت کے زغے سے نکلنے کے لیے نی ترکیبیں سوچتا ہے۔''یعنی پیر کہ شعری تجربے کے اظہار میں معروضی تلازے کی تلاش اور اشیا کوعلامتوں کےطور برد تکھنے کی تخلیقی روش بھی اختر صاحب کے لیے محض ذہنی اور تہذیبی بسماندگی کا ثبوت بن جاتی ہے۔اختر صاحب کے علم وفضل کو دیکھتے ہوئے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ پہلی چنگ عظیم کے بعد خود مغرب میں مغربی تدن کواساس بہم پہنچانے والی ٹکنالوجی اور سائنس کی نازش ہے جا کے خلاف ردعمل اور احتجاج کی جوآ وازیں اُٹھی تھیں اورجن کے حوالوں ہے تیسری دہائی کامغربی ادب بھرایرا ہے ، اُس پراختر صاحب کی نظر نہ گئی ہوگی۔ دینوی ہوں کی ہولنا کی اور مادّی کمال کے بے محابا شوق نے جدید انسان کے کیے جوذ ہنی ، جذباتی ، نفسیاتی ، تہذیبی مسئلے پیدا کیے اور'' اپنی حکمت کے خم و پہچ میں الجھنے کی وجہ سے نفع وضرر کے فیصلے کی صلاحیت ہے جومحرومی اس کے حصے میں آئی'' اختر صاحب اس سے صرف یہ نتیجہ برآ مدکرتے ہیں کہ مشین اور مشین کے مالک میں لوگ فرق ہی نہیں کر سکے۔فطرت ہے وابستگی کو وہ انسان کی پسپائی اور حوصلوں کی شکست قر اردیتے ہیں۔ بے شک ، بیرحقیقت بدیمی ہے کہا ہے آپ میں سائنس اور نگنا لوجی غیر جانبدار ہوتے ہیں۔لیکن مغرب کی سٰائنسی ایجادات نے اورنگنالو جی نے سیاست کی تابع داری اور اپنے مفادات کی خدمت گزاری کے لیے کیاشکل اختیار کی اور ہمارے زمانے میں خود انھیں بھی

اوراس زمانے کے انسانوں کو بھی جس حال تک پہنچایا ہے اس سے بے خبری کا کیا جواز ؟ نظریے کی غلامی عقیدے کی غلامی سے کیا واقعی بہتر اور مستحسن ہوتی ہے؟ ان سوالوں کا جواب مضمون میں نہیں ملتا۔

ہندوستان (غیر منقتم) بلکہ مشرق کے مخصوص حالات میں انقلاب کا جو تصور کا میاب ہوسکتا ہے، اس کے تقاضوں کو بھی اختر صاحب نے ایک امیتازی سطح پر سبجھنے کی کوشش نہیں گی۔ اس لیے، ایک ادبی جائز ہے سے قطع نظر، ایک ساجی مطالعے کی حیثیت ہے بھی یہ مضمون افراط وتفریط کا شکار ہوگیا ہے۔ لیکن اپ نصب العین سے اختر صاحب کی وابستگی گہری، اپ نظر ہے میں ان کا یقین غیر متزلزل ہے۔ وہ اپنی ترجیحات کو طرح کے شک و شعبے سے بالاتر سبجھتے ہیں۔ اپنی خیالی جنت سے دست بردار ہونے پر وہ آبادہ نہیں۔ اس لیے حقیقت بیندی کے دعووں کے باوجود مضمون میں آدرش واد کا سربہت او نچا ہے۔ مضمون کے اخیر تک چہنچ ہینچتے وہ تحل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے ہیں اور اُن پر بیم ہسٹیر یا کی کیفیت طاری ہوگئی ہے:

متوسط طبقے کی زندگی بندیانی کی موری ہے۔عوام کو بیجھنے کی کوشش سیجیے اور انہیں بتائے کہ وہ اس خستہ حالی میں کیوں ہیں اور کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں۔

قید خانے کی کوٹریوں سے بدر جھونپر ایوں میں، بلیک اور ہینے میں تڑپ کروہ بھو کا اور نظامز دور اس حسرت میں مرجاتا ہے کہ مارواڑی کا سانڈیا کسی امیر کا کتا کیوں نہ ہوا! کیا اس کے حال زارنے بھی آپ کے دل میں چنگی لی ہے؟ کیا بھی آپ نے سوجا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بھی ان اسباب وعلل کومٹانے کا خیال آب کے ذہن میں آیا ہے؟ اگر نہیں تو آپ ادب کے لیے خیال آب کے ذہن میں آیا ہے؟ اگر نہیں تو آپ ادب کے لیے باعث نگ ہیں۔

مولو یوں اور بنڈ توں کی زبان میں گفتگو بند کیجیے ۔عربی

و منتکرت کو ان کے لیے اور انھیں عربی و منتکرت کے لیے جھوڑ دیجے۔

سوچے کدانسانیت کے ماضی میں آپ کے لیے کون سے
اشارات پنہاں ہیں،مسائل حال کیا ہیں اور مسقبل کی راہ کیا ہے۔
اشارات پنہاں ہیں،مسائل حال کیا ہیں اور مسقبل کی راہ کیا ہے۔
اپنے انداز بیان کو ایسی جلا دیجے کہ وہ ظلم کے لیے تکوار
اور مظلوموں کے بیداری کا صور بن جائے۔

اورآپ کا ند ہب کیا ہو؟ ٹیگورے بھی کی نے بیسوال کیا تھا اور اس کا جواب دنیائے ادب کا جواب ہے!" میرا ند ہب وہ ہے جو ہرآ رشٹ کا ند ہب ہوتا جا ہے۔ اورآپ کا فرض کیا ہے؟ جو ہرانیان کا فرض ہوتا جا ہے

"اپ چاروں طرف زندگی کی تخم ریزی کرو۔ خبر دار!
اگرتم دھوکا دوگے، جھوٹ بولو گے اور سازش کروگے تو آپ اپنی
نظروں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ قعر پستی میں گرو گے اور تنہاری
حالت اس غلام کی ی ہوجا گئی جواہے آقا کو اپنا خداما نے لگتا ہے!
یہ علمی تجزیے اور تنقید کی زبان نہیں ہے۔ یہ ایک خطیب، ایک سیای قائد کا لہجہ
ہے۔ اختر صاحب کے ضبط کا رہا سہابندھن اختیا م تک پہنچے توٹ گیا ہے۔ یوں محسوں
ہوتا ہے جسے کوئی کمانڈ راپ دستوں کو مارچ کرنے کا تھم دے رہا ہواور یہ سوچ رہا ہوکہ فیصلہ
کن لڑائی کا وقت آگیا ہے۔ یہ ادبی اور علمی مکالہ نہیں، ایک طرح کی بحفلت بازی ہے
تنقید نہیں، تشدّ دہے۔ جھنجھلا ہے کا یہ انداز مضمون کی علمی حیثیت کوئم کر دیتا ہے۔

### (A)

حیرانی بیدد کھے کر ہوتی ہے کہ اختر صاحب کے سامنے مقدمہ شعروشاعری، کی شكل ميں ايك بے نظيرنمونه ، ايك Role Model موجود تھا۔ حالى بھى مصلح تھے۔ قو مي تعمير كا جذبه رکھتے تھے۔اور انھوں نے بھی تاریخ کواپنی فکر کے بنیادی سیاق کے طور پر دیکھا تھا۔ ا یک بڑے تناظر میں وہ بھی ادب کے مفہوم ومقصد کا تعین کرنا جا ہتے تھے۔اینے ماضی ہے انھیں بھی شکایت تھی اور اپنے حال ہے وہ بھی غیرمطمئن تھے۔ تبدیلی کی طلب میں عجلت بیندی کے جوآ ٹارہمیں حاتی کے عبد کی فکر میں دکھائی دیتے ہیں ، اُن کا سابیہ مقد ہے پر بھی یڑا ہے ۔ لیکن اس مقدمے کی اصل حیثیت فکر کے ایک سے نظام کے تعارف Introduction کی ہے، ایک وضاحتی بیان کی ۔ حالی کا دل بھی دکھا ہوا ہے اور انھوں نے بھی کئی متناز عہ باتیں کہی ہیں ،لیکن وہ کہیں بے قابونہیں ہوئے۔شائستہ فکری ،توازن ، مستقل مزاجی کی ایک کیفیت اور تشهراؤ کا ایک مستقل انداز ہے جومقدے کی ابتدا ہے اختیّام تک برقرار ہے۔ای لیے حاتی کے خیالات بحث طلب اور بھی بھی نا قابل قبول ہوتے ہوئے بھی متین اور متحکم دکھائی دیتے ہیں۔افسوس ،کٹر' ادب اورزندگی'' کے بارے میں یمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ چنانچہ آج بھی مقدے کوتو اردو تقید کے مرکزی حوالے کا مقام حاصل ہے ،لیکن اخر صاحب کے اس مضمون کی حیثیت صرف تاریخی ے۔ یہ حیثیت ہمیں اس مضمون کی یا د تو دلاتی رہے گی ،گراے ہمارے شعور کا حصہ نہ

# 2 35

شفيق الرحمل شفيق الرحلن منشي پريم چند منشي پريم چند منشى يريم چند مرزابادى حسن رسوا راشدالخيرى راشدالخيرى تدوين صلاح الدين محمود تدوين صلاح الدين محود تدوين صلاح الدين محمود تدوين صلاح الدين محمود محدحس عسكرى محرحس عسكرى عاشق حسين يثالوي و یی نذریاحد

مجموعه شفيق الرحمن: پچيتاو ، مزيدها تتي ، دجله، دريج ، انساني تماشه مجموعة فيق الرحمن برنيس بطلوني البرين المدوجزر واز احاقتين مجموعه منشى يريم چند : كؤدان بنين ميدان عل (ناول) مجموعه منشى يريم چند: (انسان) مجموعه منشى يريم چند جلوة اينار ريدا ، چوكان استى منور ما ، يوه ، روشى راني (ناول) مجموعه مرز اما دی حسن رسوا: (امراد بان ادار مقع لیلی مجنون ، اختری بیم ، شریف زاده) مجموعدرا شدالخیری: (می نندگی، شام دندگی، شب دندگی، نوحدندگی، نساند سعید، تالدزار) ناول افسانے: (تمغیطانی، ماہیم مروس کربلا، شاہین وؤرّاج، وُرِشہوار، آفاب دمثل، سلی مولی چیاں، کوہرِ مقسود، بیلہ یں سیلہ) مجموعه طيم بيك چغتائي: (انسان) مجموع عظیم بیک چغتانی: خانم، کواتار، کمزوری، چکی، کمریابهادر، کا اے کورے (ناول) مجموعه عظیم بیک چغتائی: (داستان مضافین، دراسے) مجموعدرا چندرستگھ بيدى: (انسائے، تاول، ڈراے،مضافان) مجموعه محمد حسن عسكرى: (انسان اورآ دى ،ستاره ياباد بان ، وقت كى راكنى ، جملكيان ، جديديت يامغرني كمرابيون كى تاريخ ) عسكرى تامه: (انسانے ،مضابين) مجموعه عاشق حسين بثالوي: (تاريخ ادرانسانه) مجموعه فرینی نذیر احمد: (ابن الوقت، تؤیته الصوح، بنات العش و نسانه ویتلا، مراة العروس درویائے صادقہ) مجموعه فراکٹر انورسیجا د

واكثرا توريجاد سيدر فيق حسين آغاحشر كاشميرى

ينذت رتن ناتحد سرشار

فسانة آزاد سيركهسار

مجموع سيدر فيق حسين (آئينه جرت السانے مضامين فخفي تاثرات)

مجوعة عاحشر (وراء)

باغ وبهار (JIAOI) ميرامن دني والملء وعلن قاربس

Rs. 350.00

www.sang-e-meel.com